

www.sirat-e-mustaqeem.com

# W. FORMER

نام كتاب : آداب الزفاف في السنة البطهرة

(سنت مظهر هاور آدابِ مباشرت)

مؤلف : شخ محمه ناصر الدين الباني (رحمة الله عليه)

ترجمه : محمد اختر صديق

صفحات : ۸۸

ناشر : مكتبه اسلاميه



## فىلاست

| صغحةنمبر | مضاجن                                       | صفحةبمر | مضاجن                                       |
|----------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 40       | نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو؟       | 5       | عرض مترجم                                   |
| 41       | شادی ہے اسکلے دن کیا کرے؟                   | 8       | تقذيم                                       |
| 42       | گھر میں عنسل خانہ بنا ناواجب ہے             | 13      | مقدمه طبع اول                               |
| 43       | میاں بیوی اپنے راز دوسر دِں کو بیان نہ کریں | 20      | ہیوی کے ساتھ لطف ومہر بانی                  |
| 44       | ولیمه کرناواجب ہے                           | 21      | ہیوی کے سر(پیثانی) پر ہاتھ ر کھ کر دعا کرنا |
| 45       | وليمهاورسنت طريقه                           | 22      | میاں ہوی کا اکٹھے نماز پڑھنا                |
| 47       | گوشت کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہے              | 24      | ہم بستری کے وقت کیا کہے؟                    |
|          | صاحب ثروت لوگوں سے مدداور ولیمہ             | 24      | جاع کیے کرے؟                                |
| 47       | کی دعوت                                     | 26      | 1.3 ( = 3 )                                 |
| 48       | دعوت ولیمه میں فقط امیر وں کو بلا ناحرام ہے | 29      | دوباره جماع كااراده ہوتو دضوكر ب            |
| 48       | دعوت میں حاضر ہونا داجب ہے                  | 29      | اعشل افضل ہے                                |
| 48       | وليمدمين حاضر ہواگر چەروز ە دار ہو          | 29      | میاں بیوی کا کٹھے شسل کرنا                  |
| 49       | دعوت دینے والے کے کہنے پرروز وافطار کرتا    | 31      | جنبی سونے سے قبل وضوکرے                     |
| 50       | نفلی روز ه کی قضاوا جب نہیں                 | 32      | نذكوره وضوكاتكم                             |
| 51       | الله کی نافر مانی پر شمثل دعوت میں نہ جائے  | 33      | جنبی کا وضو کے بدلے تیم کرنا                |
|          | دعوت میں حاضر ہونے والے کیلئے کیا           | 33      | سونے سے پہلے شسل افضل ہے                    |
| 54       | متحبہ؟                                      | 34      | حائضہ عورت سے جماع حرام ہے                  |
|          | اللہ کے نام کے علاوہ مبار کباد جاہلیت کا    | 35      | حائضہ ہے جماع کرنے کا کفارہ                 |
| 60       | کام                                         | 36      | حائضة عورت ہے كہال تك فائده اٹھاسكتا ہے؟    |
| 60       | دلبن کامبمانوں کی خدمت کرنا                 | 37      | عورت کے پاک ہونیکے بعد جماع کب جائز ہے؟     |
| 61       | دف بجا کراشعار وغیره پڑھنا                  | 37      | عزل كاجواز                                  |
| 64       | شریعت کی مخالفت سے بچنے کا تھم              | 39      | عزل ندکرنا بهتر ہے                          |

#### www.sirat-e-mustaqeem.com



| أصفحهنمبر | مضاجن                         | صخيمر | مضاجن                                  |
|-----------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 73        | منگنی کی انگوشی               | 64    | تصادير لانكانا                         |
| 76        | عورتوں کے لیے سونے کا استعال  | 67    | د بوارول کو پردول اور قالینوں سے سجانا |
| 77        | بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم  | 70    | بمنووں کے بال اکھاڑ نا                 |
| 81        | پچهمیاں بیوی کی خدمت میں      | 70    | ناخنوں كولمبا كرنااور نيل پالش لگانا   |
| 85        | عورت پر خاوند کی خدمت داجب ہے | 71    | داژهی مندُ انا                         |



عرض مترجم

میں بقیناً اے اپی خوش بختی تصور کرتا ہوں کہ مجد داسلام محدث نبیل علامہ ناصر اللہ بن الباتی مینیہ کی کتاب'آ آ دَابُ المدرِّ فَافِ فِی السُّنَّةِ الْمُطَهَّرةِ فَ'' کااردور جمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ۔ علامہ موصوف نے دیگر محدثین کرام کی طرح مدیث رسول اللہ مَنَّ الْمُیْرُ کُواوڑھنا بچھونا بنایا۔ جب سے انہوں نے مسلک حقد قبول کیا تب سے ان کوایک ہی فکرتھی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحد کتاب وسنت کی ترویج میں کیے صرف ہو؟ ای شوق کے بیش نظر جب انہوں نے خودساختہ نہ ہی حد بندیوں اور تقلیدی جمود کا تقل

توڑ کر تحقیق کے وسیع تر اور ذرخیز میدان میں قدم رکھا تو انتہا کی مختفر عرصہ میں وہ آسان علم پر چودھویں کا چاند بن کر چیکنے لگے' جس کی ضیا پاشیوں سے پورا عالم اسلام فیض یاب ہونے لگا۔ کتاب وسنت پر محنت کی بیر برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے شامل حال رہی

حتیٰ کہوہ ہر غیر متعصب عالم فقیہ محدث اور عام آ دمی کے دل میں گھر کرتے گئے اور علما کے ذاتی مکتبات اور علما کے ذاتی مکتبات اور دیگر لائبر بریاں ان کی تصنیفات کے بغیر ادھور کی نظر آنے لگیس اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ( لَرمینہ )

یہ کتاب جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے اپنے ایک دوست کی شادی کے موقع پرتحریر فرمائی ہے۔ اس میں انہوں نے وقت کی قلت کے باعث فقط ان مائل پر قلم اٹھایا ہے جو سہا گرات سے قبل اور بعد میں پیش آ مدہ ہیں ای طرح مباشرت کے آ داب کا تذکرہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ ان کی میکوشش اس بنا پر بہت خوش آ کند

ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھا کر لوگوں کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی واضح کرنے کی کوشش کی ہے جس پر لا تعداد مخرب الاخلاق کتا بچ سائل و جرا کد اور مضامین ذیر گردش ہیں۔ اگر آپ لا مور کے فٹ پاتھوں پر بجنے والی کتب کا جائزہ لیس تو یہ انداز دلگانامشکل نہیں ہوگا کہ کوک شاسر 'گھرب شاسر اور اس طرح کی بے شار کتب انتہائی

فخش اور بے ہودہ مواد پر بنی ہیں۔ جن میں بازاری زبان استعال کرتے ہوئے سفلی جذبات کو وقتی تسکیل بہنچانے کی ناکام کوشش کی گئے ہے۔ ایسے مواد کو پڑھ کر ہمار نے ووان بناہی کی ایسی دلدل میں اترتے جارہے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ان حالات میں شخ موصوف آفرین کے مشخق ہیں کہ انہوں نے اس نازک موضوع پر الیی پا کیزہ اور اعلی معلومات بہم پہنچائی ہیں جن کی بنیا داللہ تعالی کا مقدس کلام اور رسول رحمت منابقہ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے محبوب ترین الفاظ ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ ہے بھی انتہائی مفید ہے کہ شادی کرنے والا ہر نو جوان اس سے مناسب رہنمائی لے سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ایسے مسائل کے متعلق سوال کرتے ہوئے مواج مجک محسوس کرتے ہیں۔

جب جھے بھائی محرسر ورعاصم صاحب مدیر مکتبداسلامیہ نے اس کتاب کوار دوقالب میں ڈھالنے کا تھم دیا تو میری خوشی کی انتہا ندر ہی کیونکہ میں خوداس کا ترجمہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں نے جب مذکورہ غرض سے اس کا جائزہ لیا تو حسب تو قع بید تقیقت آشکار ہوئی کہ یہ کتاب ہر شادی کرنے والے کے لیے ضعل راہ ہے اور اسے ہمارے اردو دان بھائیوں کے ہاتھوں میں ضرور ہونا چاہے۔ میں محتر م سرورصاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وساطت سے یہ کتاب ترجمہ وطباعت کے مراحل سے گزری ہے۔

اس حقیقت ہے افکار ممکن نہیں کہ عرب کے معاشرے اور ہمارے رہن ہمن میں بہت سافرق ہے'اس لیے میں نے ترجمہ میں مندرجہ ذیل امورکوسا منے رکھا ہے۔

عبال برمیں نے ضرورت محسوس کی ترجمہ کی بجائے مفہوم کا سہارالیا۔

عاشیہ میں موجو د طویل بحثوں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی تا کہ کتاب کا حجم کم رہے۔

وہ علمی بحثیں جن کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے میں نے ان کو ذکر نہ کرنا ہی بہتر سے میں نے ان کو ذکر نہ کرنا ہی بہتر سمجھا ہے۔

عورتوں کے لیے طقہ دار ( گولائی دالا زیور ) شیخ البائی میسیہ جائز نہیں سمجھتے جبکہ جمہورعلما اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس مسئلہ میں شیخ میسید نے طویل بحث کی ہے جس کا

المجار کے کا اور آؤابِ بَاسِط کے کہا ہے کہ کہا ہے ک و کرمیں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس میں اعتراضات اور جوابات علمی انداز سے و کرکیے گئے ہیں۔ جن کاعام لوگوں کوشاید کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔

و فی میں میں نے مرحدیث کے مختلف حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ میں نے فقط مشہور و معروف کتب کا ذکر ہی مناسب سمجھا ہے تا کہ طوالت سے بچاجائے۔

کے مقامات پر میں نے اپنی طرف سے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے تا کہ ہمارے اردوجانے والے بھائی کوئی مشکل محسوس نہ کریں اور اس کی وضاحت حاشیہ میں لفظ (مترجم) لکھ کر کر دی گئی ہے۔ عبارت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے بعض مقامات پر متن کے اندر بھی پر یکٹ لگا کر بچھالفاظ کے معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ حوالہ جات شیخ الباتی وی انداز کے اللہ عن کے ایک میں میں جواسی طرح ہی منتقل کر دیے گئے ہیں۔

کی سخوالہ جات کا الباق ہوئاتہ ہے کی گردہ ہیں جوا م طرع ہی سی سردیے سے ہیں۔ میں قارئین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب میں موجود کتاب وسنت کی تعلیمات پڑعمل کرنے کی کوشش کریں اور مصنف مترجم' اور ناشر کے لیے خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ کا خرت بنائے۔ ( اُرَین )

محترأختر صيريت



### يستيم الله الرفائ الترجيم

## تقذيم

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ ' نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ ' وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اللَّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ شُرُورٍ اللَّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُصْلِلُ فَلَاهَادِى لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنْ لَا الله اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنْ لَا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

''بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم ای کی تعریف کرتے ہیں اور ہم ہیں اللہ ہی سے مدد ما نگتے ہیں اور ای سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفوں اور اپنے برے اعمال کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہیں ' جس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا' اور جس کو وہ گراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں' وہ اکیلا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مثل تی ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مثل تی ہے۔ اس کے بندے اور اس کے مدے اور اس کے مدول ہیں۔''

﴿ يَهَا يُهَا الَّـذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسُلِمُوُنَ۞﴾ [٣/آل عران:١٠٢]

''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے' اورتم ہرگز فوت نہ ہونا مگریہ کہتم مسلمان ہو۔''

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْراً وَّ نِسَاءً عَ وَاتَّقُواللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْارْحَامَ " إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥ ﴾ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْارْحَامَ " إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥ ﴾ فَوُذًا عَظِينُمُا ٥﴾ [٣٣/الاحزاب: ١٤/٥] "ا سايمان والو! الله سے ڈر جاؤ اور سيدهى صاف بات كرو' (الله) تمہارے كام بنا دے گا' اور تمهيس تمهارے كناه بخش دے گا'جوكوئى الله اور

تمہارے کام بنادے کا اور نہیں تمہارے گناہ بھی دے کا جو توی الندا اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیا بی حاصل کر گیا۔'

المابعد!

بیشک سب سے تجی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بیاری ہدایت محمر منظ اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بیاری ہدایت محمر منظ اللہ کی کتاب ہے۔ رہنمائی ہے۔ اور سب سے براکام (دین) میں نئی چیزیں (بیدا کرنا) ہیں 'ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (داخل کرنے والی) ہے۔

ہے اور ہر بدعت سرائی ہے اور ہر سرائی کی میں روا کی تریب دری ہے۔ اس کے بعد'

معزز قارئین! آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہماری کتاب''سنت مطہرہ اور آ داب مباشرت'' کا تیسراطبع ہے۔ہم اس کولوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔اس کتاب کے پہلے دونوں طبعات ایک عرصہ پہلے ختم ہو چکے ہیں جبکہ اس کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوائے' دنیا کے مختلف اسلامی ممالک سے اس کتاب میں رغبت

کا ظہار کیا گیا ہے۔ میں نے اس طبع میں بہت سے فوائداورا حادیث کی تخ تنج کا اضافہ کر دیا ہے جو پہلے نسخوں میں نہیں ہے۔اس کا اہتمام فقط اس لیے کیا گیا ہے کہ ہرطبع میں قار ئین کرام کے لیے کچھے نئے علمی فوائداور نفع بخش بحث شامل ہو۔ تا کہ لوگ پہلے سے بڑھ کراس

نیے عمل کا اہتمام کرسکیں اور میرے رب کے ہاں میرا ثواب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے

مطابق مزيد بروه سكئاورز ماده ہو سكے۔

﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاثَارَهُمُ ۗ ٣٦] لِين:١١]

''اورہم کھیں گئ جو کچھانہوں نے آ گے بھیجااور جو پیچھے چھوڑا۔''

اورجیسا کہ نبی کریم مُثَاثِیْم نے فرمایا:'' جس آ دمی نے کسی کورستہ ہدایت کی طرف بلایا' تو اس کے لیے عمل کرنے والے کی طرح ہی اجرہے' جبکہ ان میں ہے کسی کے اجرمیں سرسن نہ سے سیست کا جسمیں

بھی کی نہیں ہوگی۔' 🏕 میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہاس کتاب کواپنے مؤمن بندوں کے لیے نفع بخش

بنائ اورمیرے لیےاس کواس دن کے واسطے ذخیرہ بنائے جوا عمال کی جزا کا دن ہے اور اس دن مال اور اولا دکوئی فائدہ ندوے کیس کے گرید کہ کوئی اللہ کے پاس ملیم (عیب سے خالی) دل لے کرآئے والْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

دمشت۲۲صفر۱۳۸۸ه محمد ناصرالدین الباتی



مُقتَلِمُّتَ

الله تعالی کی حمد و ثنا 'اور نبی مَثَلَقَیْم 'ان کی اولاد' ان کے صحابہ ان سے محبت کرنے والوں اور ان کی ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر درود وسلام کے ساتھ (شروع

کررہاہوں) امابعد!

ہوتی ہیں۔

اس کتاب کی تالیف اور اسے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا سب ہمارے دینی بھائی' محتر م استاد عبد الرحمٰن البانی کی اس خواہش کا احتر ام ہے' جس کا اظہار انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر میر ہے سامنے کیا۔اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر اس کی تالیف کا مشورہ دیا۔انہوں نے اپنے خرچ پر اس کی تالیف کا مشورہ دیا۔انہوں نے اپنے خرچ پر اس کی تالیف کا مشورہ دیا۔انہوں نے اپنے خرچ پر اس کی تالیف کا مشورہ دیا۔انہوں نے اسے خرچ پر اس کی مضائیاں اور شرینیاں با نیٹے ہیں جن کا نہ ہی تو اگر باقی رہتا ہے اور نہ ہی وہ خاص فا کدہ مند

میں سمجھتا ہوں کہ بیان کی دیگر بہت ی نیکیوں میں سے ایک بہترین نیکی اور بہت اچھاطریقہ ہے کھ ۱۰۰ (الله به

آج مسلمانوں کو بخت ضرورت ہے کہ وہ ایسے ہی طریقہ کا راستعال کریں اور ایسے ہی رستوں پر گامزن ہوں۔

جب اس کتاب کا پہلانسختم ہوا۔ مختلف شہروں اور علاقوں میں اس سے لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا ، تو اکثر بھائیوں نے اسے دوبارہ شائع کرنے کا مشورہ دیا ، اور انہوں نے بری شدت کے ساتھ مجھ سے اسکی اشاعت کا مطالبہ کیا۔ میں نے ان کی بات کا مثبت جواب دیا ، اور کچھ وقت نکال کر دوسر سے طبع میں چند مفید چیزوں کا اضافہ کر دیا جو وقت کی کی اور جلدی کی وجہ سے پہلے نسخہ میں ذکر نہ ہو کیس۔

میں نے کوشش کی ہے کہان ضروری مسائل پر قدر ہے تفصیل کے ساتھ لکھا جائے جن کوموجودہ دور میں مااس سے بہلے بعض لوگوں نے غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ میں نے

12 September 12 Se ا پنی استطاعت کےمطابق ان لوگوں کی غلطیاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری تمام كوشش دالكل وبراين سےمزين ہے تاكدكتاب يزھنے والا برمعزز قارى دليل كےساتھ بات كر سكے \_اوروہ (اس معامله میں ) كمل ديني بصيرت كا حامل ہو كركہيں ايبانه ہوكه وہ شکوک وشبهات بیدا کرنے والوں 'ب بنیاد جھکڑا کرنے والوں اور حق پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے متاثر ہوجائے۔ کیونکہ موجودہ دور میں سنت پڑمل اہل دین میں بھی اجنبی ساہوتا

جار ہائے مخالفین اوردین سے رو کنے والوں کی توبات ہی کیا کریں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں 'کہوہ ہم کوایے ان قلیل بندوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق نی کریم مَثَاثِیمُ کا ارشادگرامی ہے:

'' بے شک اسلام اجنبی شروع ہوا ادر عنقریب اجنبیت کی حالت میں لوٹ جائےگا۔ لیں اجنبوں اے کے لیے مبارک باد ہے۔ "

میں اس کتاب کے شروع میں علامہ شخ محت الدین الخطیب کے دست مبارک ہے کھاہوامقدمہذ کرکرنامناسب مجھتاہوں کیونکہ بیے شارفوائداور بیدونصائح برمشمل ہے اور یطبع اولی میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ میری رائے کے مطابق بیمقدمہ آج کل کی عورتوں کے لئے اس کتاب بڑل کرنے کے لیے تہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بدایی بہترین رہنمائی پر شمل ہے کہ شایدان مورتوں نے اس سے پہلے اتی بہترین باتیں نہ ہی تی

ہوں اور نہ ہی دیکھی ہوں۔ پس اے اللہ! ہم کوئل بات علی بنا کر دکھا 'اور اس کی پیروی کرنے کی تو فیل عطافر ما'

اور ہمیں باطل باطل بنا کرہی دکھااوراس سے بیچنے کی توفیق فرما' بے شک تو بہت زیادہ سننے والااور بہت زیادہ قبول کرنے والاہے۔

دمشق۲۵/۱۰/۲۷ار

محمه ناصرالدين الباني

یں۔(مترجم)

الباني- محيم مديكي وتقريح مسلم للمنزري مديث نبراك جمين الباني-🥮 يهال اجنى لوگول سے مراد الل حق كى قلت اور عدم دستياني ہے جو خالص كماب وسنت پرعمل كرنے والے



## مقدمه طبع اول

بقلم فضيلة الشيخ محب الدين الخطيب

### بِيتِعِ اللَّهِ ٱلْرَقِيْرَةِ الرَّحِيْرَةِ

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے ' مخلوقات کے لیے اس کے سواکوئی رب نہیں ہے۔اس کے علاوہ کوئی ایسانہیں کہ ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت کی جائے ' اور درود و سلام ہوں کا نکات کے بہترین معلم 'محم سُلَّا اِیْنِیْم پر جنہوں نے لوگوں کو صراط متنقیم کی طرف ہدایت دی۔ان کی آل اوران کے صحابہ پر بھی لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔

امابعد!

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اکثر مسلمان بچوں جیسی ذہنیت کے حامل بن چکے ہیں ان کو ہروہ بات غفلت اور لا کچے میں ڈال دیتی ہے جو بچوں کومشغول کردیتی ہے اور ہر وہ چیز ان کو خیر و بھلائی ' صراط مشتقیم 'صحح منج اور اصل ہدف سے دور کر سکتی ہے جس کے ساتھ بچوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے۔

مسلمانوں کی حالت اتن مفتحکہ خیز ہو چکی ہے کہ بیلوگ اسلام کی رہنمائی نام نہاد اعتدال بیندی کے پرفریب نعرہ میں تلاش کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور شریعت کی تفییر ان بے فائدہ کا موں رذیل خواہشات ہے ہودہ باتوں اور بےکار چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کررہے ہیں جن کے بیخود غلام ہے ہوئے ہیں۔

اس حالت میں اگر مسلمان اپنے پروردگاری طرف رجوع کریں تو وہ جہاں ان کی عقول کی حفاظت کرے گا ( سیدھی راہ پر لگائے گا ) وہاں ان کے اعمال اوقات اور کوششوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ ان کو ایسے اسباب قوت اور الی میراث عطا کرے گا جس کی بناپران کی کھوئی ہوئی عظمت لوٹ سکے گی اور ان کو دنیا کی حکمرانی نصیب

سنت اسلام کی حقیقی میاندروی میں تلاش وین کی صحیح راہنمائی مدایت اسلام کے نور

ے کامل روشنی کا حصول' اور مذکورہ بیار بوں سے نجات کہ مسلمان جن کے ایک ہزار سال

سے بھی زائد عرصہ سے غلام بے ہوئے ہیں۔ دوامور بر مشمل ہے۔

🕽 باعمل علا کا اخلاص وہ باعمل علما جواس امت کے لیےاینے دین کی تمام وہ سنتیں اور سنبری طریقے ہرلحاظ سے واضح کرنے کی کوشش کریں جن بردین اسلام کی ممارت

ایسے مسلمانوں کی کثرت جو مذکورہ بیانات کی تر دیدایے عمل سے کرنے کے لیے

ا بنی جانوں کو ہروفت تیار رکھیں' تا کہوہ لوگ جو با قاعدہ درس وتدریس اور تعلیم کے ز بورے آراستہیں ہیں وہ بھی ان لوگوں سے کمل استفادہ حاصل کرسکیں۔

يه بهترين كتابچه شادى بياه اور وليمه وغيره كے متعلق نبي مَنْ اللَّيْمُ كَلَ تعليمات ميں ايك Model (نمونہ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیالی صحیح سنتوں پر مشتل ہے جواس مسکلہ میں دین تعلیمات کی اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

شادی بیاہ کے مسئلہ میں مسلمان اسلام کے طریقوں سے اسنے دور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے قبل از اسلام جاہلیت کوبھی پیچھے جھوڑ دیا ہے۔ وہ بالکل نی جاہلیت کے موجد نظر آتے ہیں جس کی بناپرایک طبقہ دوسرے طبقہ سے جہنم کی طرف سبقت کرتا ہوانظر آتا ہے۔ وہ اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے شادی بیاہ کو ناجائز اخراجات کی بنایر اتنامشکل بنا ڈالا ہے کہ بیعام لوگوں کی طاقت سے باہرنظر آنے گی ہے۔ایا لگناہے کہ لوگ شادی میں دلچیسی لینا ہی چھوڑ دیں گے۔حالا نکہ بیتو اسلام کی ایک سادہ اور آسان می سنت تھی۔ جب ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کوچھوڑ دیا تواس غلطی نے انہیں جاہلیت کے برے اور نقصان

دەرستول پرڈال دیا۔ اس کے بعد میں کہنا جا ہوں گا کہ بذات خود مجھےاس کتا بچہ کی ترتیب کے لیے مناسب موقع میسرآ یا اور میں نے اس کاعنوان بھی ترتیب دے دیا تھا۔ گریسعادت ہمارے ایک

ایسے بھائی کے حصہ میں آئی جوسنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ان کا شارا یے علما کی صف میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیائے سنت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ہمارے اس بھائی کا نام جن سے ہمارا غائبانہ تعارف ہے۔''شخ ابوعبدالرحمٰن محمہ ناصر الدین نوح نجاتی 'البانی'' ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے'' سنت مطہرہ اور آ داب مباشرت' کے عنوان سے ایک کتا بچے پیش کیا ہے۔ جو سیح یاحس شا اعادیث سے مزین ہے۔ ماشرت' کے عنوان سے ایک کتا بچے پیش کیا ہے۔ جو سیح یاحس شا اعادیث سے مزین ہے۔ کاش کہ انہیں کھلا وقت اور اسباب میسر آتے کہ وہ از دواجی زندگی' بہترین گھر کے آ داب اور جو بچھ کھی ایک اسلامی خاندان کے متعلق تھا سب ذکر کر دیتے' لیکن سے بات مسلم ہے کہ پہلی رات کو چاند ایک باریک شاخ کی مانند ہوتا ہے بھرایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مطلع رات کو چاندایک باریک شاخ کی مانند ہوتا ہے جے" برز'' کہتے ہیں۔

ا سان کاسم طے رئے کرنے کا ل ہوجاتا ہے بیتے برد سہتے ہیں۔
جس طرح اس کتا بچے کی تیاری اور اس کا موضوع تلاش کرنے اور مؤلف نے اسے
بیان کرنے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا ہے اس طرح اس کو علی جامہ پہنا نے کے لیے
موجودہ دور میں پہلامسلمان مرداور مسلمان عورت دونوں تیار ہوئے کہ وہ اس معاملہ میں
مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ وہ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے ہے کار اور ہے ہودہ
عادات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ان دونوں نے جب اللہ تعالیٰ سے
استخارہ کیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیا ختیار کیا کہ وہ دونوں ایسے اسلامی اور پاک گھر کی
بنیا در کھیں جو اسلامی خاندانی نظام کا نمونہ اور جا ہلیت کی تقلید نیے راسلامی رسومات ور بری
عادات سے حفوظ ہو۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مؤمن اور مجاہد بھائی عبدالرحلٰ البانی کی مد فر مائے اور زندگی کے تمام مراحل میں ان کا حامی و ناصر ہوتا کہ اسلامی اصولوں پڑمل پیراہونے کی بنا پران کی تمام نیک خواہشات پوری ہو تکیں۔

میں اپنی بات کومسلمان عرب عورتوں کی تاریخ سے ایک مثال کے ساتھ ختم کرنا جاہتا ہوں جو ہرشادی کرنے والی مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ وہ اس کو ہروقت اینے سامنے رکھے گی تا کہ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے۔ ﴿﴿ ٥٠ وَلَامَ

المراجع المراق بالحرث المراقب بالمراقب بالحرث المراقب المراقب بالحرث المراقب بالحرث المراقب بالحرث المراقب بالحرث المراقب بالحرث المراقب بالمراقب بالحرث المراقب بالحرث المراقب بالحرث المراقب بالمراقب بالمراق

فاطمہ بنت امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کی جب شادی ہوئی تو اس کے باپ
کی سلطنت کی حدود شام عراق مجاز میں ایران سندھ تفقاسیا قرم اورای طرح ماوراء النھر '
نجارا' مصر' سوڈان' لیبیا' تیونس' الجزائز' مغرب الاقصی ( مرائش ) اندلس وغیرہ تک پھیلی ہوئی
تھیں ۔ فاطمہ فقط خلیفہ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کے چار مشہور ومعروف خلفا خالد بن
عبد الملک سلیمان بن عبد الملک 'یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک کی بہن بھی تھی۔
مزید یہ کہ وہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ مشہور خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی
مزید یہ کہ وہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ شہور خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی
بیوی ہیں۔ یہ عورت خلیفہ کی بیٹی 'چار خلفا کی بہن اور امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی
بیوی ہیں۔ یہ عورت خلیفہ کی بیٹی 'چار خلفا کی بہن اور امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی
بیوی ہے۔ جب اس نے اسپ باپ کے گھر سے اسپ خاوند کے گھر کی طرف رخت سفر
باندھا تو دنیا کی تمام عور توں سے زیادہ زیور 'ہیرے' جواہرات' میں لدی ہوئی تھی اور یہ اس

باندھاتو دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ زیور ہیرے جواہرات میں لدی ہوتی ھی اور بیاس عظیم خزانہ کی تنہا مالک تھی'اس کے زیور سے ہی ماریہ نامی عورت کے دو کانے بنائے گئے تھے جوتار یخ میں مشہور ہیں مختلف شعراء نے بھی اپنی شاعری میں کئی مقامات پراس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ان دو کانٹوں میں سے ہر کانٹا ایک خزانے کے برابرتھا۔

اس وضاحت کے بعد یہ کہنا نضول سامعلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ کو اتن نعتیں میسرتھیں جو
اس وقت کسی عورت کو بھی حاصل نہیں تھیں۔ اگر وہ اپنے خاوند کے گھر میں اس طرح زندگ
گزارتی جس طرح اپنے باپ کے گھر میں رہ رہ تی تھی تو اطراف عالم سے تمام نعتیں اس کے
دامن میں سمٹ آئیں۔ لازمی بات ہے کہ ہر روز اسے انواع اقسام کے بہترین اور مہنگے
کھانے میسر آتے ۔ اسے ہر وہ نعمت حاصل رہتی جس سے بنی نوع انسان واقف تھے
کیونکہ وہ اس کی استطاعت رکھتی تھی۔

اگر میں لوگوں میں اس بات کا اعلان کروں کہ عیش وعشرت پر بنی پر تکلف زندگی حقیقت میں ہے میانہ روی حقیقت میں ہے میانہ روی حقیقت میں ہے کار اورصحت کے لیے نقصان وہ ہے وہ صحت و عافیت جس سے میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔اور مزید بیر کہ پر تعیش زندگی میں اور فاقد کش لوگوں کے ول میں نفرت حسد اور کینہ کوجنم دیتی ہے۔

یاد رکھیں کہ زندگی تننی ہی برآ سائش اور سہولیات سے مزین کیوں نہ ہو وہ عام

عادات سے مناسبت ضرور رکھتی ہے۔وہ لوگ جو ہروقت نعمتوں کی اعلیٰ اقسام سے استفادہ كرتے ہيں وہ بھى اس وقت فاقد سے دوجار ہوجاتے ہيں جب ان كانفس اس سے بردى نعت کی خواہش کرتا ہے' اور وہ اس کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔اس کے مقابلہ میں میاندروی اختیار کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کھان کے ہاتھ میں ہے جو کچھ چھے ب، وه جب جاہتے ہیں اے حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فقد اتناسا کام کیا ہے کہ زندگی کی انتہائی اعلیٰ سہولیات اور فیکورہ سوچ سے کنارہ کشی کا ذہن بنا رکھاہے۔ تا کہ وہ اپنی خواهشات برغالب ر بین ایسانه موکه وه نفسانی خواهشات کے غلام بن کرره جا کیں۔ای لي توخليه اعظم عمر بن عبدالعزيز ني ال وقت اين كمر كاخرچه چند در بم تجويز كياجب وه بہت بڑی سلطنت کے حکران تھے۔ان کے اس فیصلہ بران کی بیوی بھی کمل رضامند ہوگئ وه بيوى جوخليفه كى بينى اور جارخلفاكى بهن تقى \_وه اس فقيراندزندگى يربهت خوش تقى كيونكه اس نے تناعت اور میاند وی کا پیٹھا ذا نقہ چکھ لیا تھا اور یہی حقیق لذت اس کی پیندین گئے۔ اس نے اس نعت کو دولت اور بے کارو بے فائدہ زندگی پرتر جیے دی جس سے وہ گزشتہ ایام میں فوب وافف تھی۔ جب اس کے خاوند نے اس سے بچگانہ ذہن ترک کرنے کا مطالبہ کیا اور حكم ديا كه وه لهودلعب اور كھيل كودكاسامان اينے كھرسے نكال دے جس كے ساتھ وہ اپنے کان گردن بال اور باز ووزنی کیے ہوئے ہے جونہ ہی انسان کوموٹا کرتا ہے اور نہ بھوک میں كام آسكتا ہاوراگراس كون ويا جائے تو ہزاروں مردوں عورتوں اور بجوں كا بيك پالا جا سكا بواس فورا خاوندكي آواز پر لبيك كهااورايخ زيور بيرے جوابرات اورموتوں کے بوجھ سے راحت حاصل کر لی جودہ باپ کے گھرسے لے کرآئی تھی۔اس نے بیسب كجمه بيت المال كومبه كرديا\_

کھے بیت المال کو مبدکر دیا۔ جب امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی بیوی اور اولا و کے لیے کھے بھی نہ چھوڑا تو بیت المال کا تھران آیا۔ اور فاطمہ میشان کو کہنے لگا: اے میری مالکہ! آپ کا تمام سامان زیور میرے جواہرات میرے پاس ای طرح امانت پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس دن سے لے کرآج تک اس کی حفاظت کی ہے۔ میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں کہاس کوآپ کی خدمت میں حاضر کردوں۔اس نے جواب دیا: 'میں نے تو اب دیا: 'میں نے تو اب دیا: 'میں نے تو یہ مال اور میں المال کو مبدکردیا تھا۔'' پھر کہنے گئیں:

'' میں الیی عورت نہیں ہوں کہ زندگی میں تو ان کی اطاعت کروں اور ان سر میں میں میں مذیری کی ہیں :

کے مرنے کے بعدان کی نافر مانی کروں۔''

اس نے وراثت میں ملنے والا کروڑوں کا مال لینے سے اٹکار کر دیا حالا تکہ وہ اس وقت کوڑی کوڑی کی محتاج تھی۔ای لیے تو اللہ تعالی نے اس کا نام جمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔آج ہم بھی کئی برس گزر جانے کے بعد اس کے شرف و مرتبہ اور اس کے او نچ درجات کے متعلق بات کررہے ہیں۔اللہ تعالی اس پراپی رحمت نازل فرمائے اور اسے جنت میں انتائی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔آ مین۔

یادر کھو! خوشحالی اور خوش بختی ہے ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر میانہ روی پرگامزن رہے۔ زندگی کا کوئی بھی لخمہ کیسا ہی کیوں نہ ہو جب لوگ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں تو انتہائی سکون محسوس کرتے ہیں ۔ حقیقت میں آزاد انسان وہی ہے جو ہر بے فائدہ اور غیر ضروری چیز وں سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام اور انسانیت کے اندر اسے ہی حقیق غنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کوایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔

> اذی الجهٔ اسساه سمبر ۱۹۵۲ء محت الدین الخطیب



### المنظمة المنظم

### بِيسَعِ اللَّهِ ٱلرَّوْنِيُ الرَّحِيثِمُ

تمام تعریف اس الله تعالی کے لیے ہے جس نے اپن محکم کتاب میں فر مایا: ﴿ وَ مِنُ اَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَذْ وَاجاً لِتَسُكُنُو } إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ﴿ ﴾ [٣٠/الروم:٢١]

"اوراس کی نشانیوں میں سے ریجی ہے کہاس نے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے پیدا کیں اس لیے کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر و اور تمہار سے درمیان الفت اور محبت رکھی۔"

اور درود وسلام ہوں محمر مَناتِیم کی ذات گرامی پر جن سے مندرجہ ذیل حدیث

''زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو میں تمہاری کثرت کی وجہ سے (وگیر) انبیا کے مقابل فخر کروں گا۔''

امابعد! (اس کے بعد)

بے شک شادی کرنے والا جب اپنی ہوی ہے ہم بستری کا ارادہ کرے تو اسلام نے اس کے لیے چھ آ داب ذکر کیے ہیں۔ جن سے اکثر لوگ غفلت بر سے ہیں یا پھرانہیں ان کا علم بی نہیں ہے۔ علم بی نہیں ہے۔

یہ بات مجھے پیندآئی کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کی شادی کی مناسبت سے ان
آ داب کو ایک بہترین کما بچہ کی شکل میں ذکر کروں تا کہ اس کی روشی میں میرے اس بھائی
اور دیگر مسلمانوں کے لیے سید الرسلین منافیظ کی اس شریعت پڑھل پیرا ہونا آسان ہوسکے
جوان پرکا نئات کے پروردگارنے نازل فرمائی ہے۔ میں نے اس کتاب کے آخر میں بعض
ایسے امور پر سمبیہ بھی کی ہے 'جن کا ارتکاب آج کل شادی کرنے والے اکثر لوگ کرتے
ہوئ نظر آتے ہیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو منافع بخش بنائے 'اوراس کوشش کواپنے لیے خالص کر لئے بے شک وہ نیکی کی توفیق دینے والا اورائتہائی مہر بان ہے۔ 4 S 20 SHANGE CONSTRUCTION OF THE SHANGE PROPERTY OF THE SHANGE PROP

یادرے کہ (مباشرت) کے آ داب تو بہت زیادہ ہیں مگراس عجلت میں ہم فقط ایے داب کا تذکرہ مناسب بچھتے ہیں جومحدرسول اللہ مَا الشِخْم کی سنت ممارکہ سے ثابت ہیں۔

آ داب کا تذکرہ مناسب بیجھتے ہیں جو محدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ م

یقین کے ساتھ ان تعلیمات پڑ کمل کرسکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ اتباع سنت کے ساتھ اپنی از دوائی زندگی کا افتتاح کرنے کی بنا پر وہ (ہمارے بھائی) کی پوری زندگی با سعادت بنائے اوراس کواپنے ان بندوں میں شامل فرمالے جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے این ارشادم بارک میں بیان فرمائے ہیں:

ب و و و د به و الله و

اُورجوبیده عاکرتے ہیں: 'اے ہمارے پروردگار! ہمیں ایسی بیویاں اوراولاد عطافر ماجو ہماری آئھوں کی شنڈک ہواور ہمیں پر ہیزگاروں کا امام بنا۔'' یہ بات مسلم ہے کہ اچھا انجام فقط پر ہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے

رمایا: ﴿ إِنَّ الْـمُسَّقِيُـنَ فِی ظِلَالٍ وَّ عُیُونِ ٥ وَّ فَوَاکِسهَ مِمَّا یَشْتَهُوُنَ ٥ کُـلُوُا مَادُ مُنْدُا عَرْثُمَانُ مَا مُحَتَّدُ تَمْدَاُدُنَ هَا أَلَالًا كَا مَا هُوْ مِنا أُمُهُـ وَمَا كُلُوا

وَاشُوبُواْ هَنِينَا الْبِمَا كُتُتُمْ تَعُمَلُونَ ٥ إِنَّا كَلَا لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ٥﴾

" بشك پر بيزگار وه سايول چشمول اوران ميوول بي بول كے جووه چاين كار كها جائے گا) دل بحركے كھاؤ اور چيؤ اس چيز كے بدلے جوتم عمل كيا كرتے تھے بے شك ہم نيكى كرنے والول كے ساتھ يہى سلوك كرتے ہيں۔ " [24/الرسلات: ٣٣/١]

كرتے ہيں۔ " [24/الرسلات: ٣٣/١]
آينده سطور بي آ داب (مباشرت) الماحظ فرمائيں۔

ا: بیوی کے ساتھ لطف ومہر بائی اور حسن سلوک آ دی کے لیے متحب ﷺ ہے کہ جب اپنی ہوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ حسن

🐞 ژبیت کی نظر میں پیندیده مل (مترجم)

### 

سلوک اورمهر یانی سے پیش آئے مشلا 'اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔اساء بنت برزید سکن فرماتی ہیں:

"میں نے عائشہ ڈی کا کونی کریم مٹافیا کے لیے تیار (آرائش) کیااور پیغام بميجاكه آب آكران كود مكي ليس-آب مَنْ النَّيْمُ تشريف لائ اورعا كشه وَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل کے پہلومیں بیٹھ گئے آپ کودودھ کا ایک بڑا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ مَنْ الْخِیْلِم نے اس میں سے پہلے خود پیا' اور پھر عائشہ ڈٹاٹھا کی طرف بڑھا دیا' مگر انہوں نے شرم سے سر جھکالیا۔ میں نے ان کوڈانٹا اور کہا:''نی مَالْتَیْمُ کے ہاتھ سے بیالہ پکڑلؤجس پرانہوں نے پیالہ پکڑلیااورتھوڑاسادودھ پیا۔ پھر نی مَالیَّیْ نِ نَا اللهِ فَاتْدُ وَلَیْنَا کوکها: "ایی بهن کودے دو-"اسام کہتی ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَا اللّٰهُ إِلَيْهِمْ اللّٰهِ آپ پکڑیں اور پہلے خود پیس پر جھے دیں۔آپ ما این نے بیالہ پکر لیا'اس میں سے بھے دودھ بیا اور باقى مجھەداپس كرديا\_وه كېتى بين: ميس بينه كئ اور بيالے كو كھماناشروع كيا تا كه مين اس مقام يرايخ مونث ركه سكول جهال يدني مَنْ الله لم نا ايخ ہونٹ مبارک رکھ کر پیا تھا۔ پھر نبی مَالیُینِم نے میرے ساتھ موجود دیگر خواتین کو کہا:" تم بھی بی لؤ" وہ عرض کرنے لگیں ہمیں طلب نہیں ہے۔ نى مَالَيْظُمْ نِهُ رَمَايا : "تم جموث اور بموك كوجمع ندكرو" ،

۲: بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کراس کے لیے دعا کرنا

دولہا کو چاہیے کہ وہ اپنی ہوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے اس کے سر کے اسکلے حصہ پر ہاتھ رکھے' اللہ تعالیٰ کا نام لے (بسم اللہ کہے) اور برکت کی دعا کرے' اور نبی مَنْ اللّٰہِ کا مندرجہ ذیل فرمان پڑھے۔ آپ مَنْ اللّٰہُ کَا فِر مایا:

"م میں سے کوئی جب کی عورت سے شادی (ہم بستری) کرے ایا

🐞 منداحه: ۲/۱۱ من ۳۵۸، ۳۵۸، ۳۵۸ مندحیدی:۲/۱۱ اس کی سندتوی ہے۔ تاریخ اصحان: ۲۸۲،

غلام خریدے تو اس کی پیشانی ہے پکڑے 🗱 اور اللہ تعالی کا نام لے' اور برکت کی دعا کرے۔''

بەلفاظ كىچ:

(( اَللَّهُمَّ إِنِّىُ أَسُأَلُکَ مِنُ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ مَا جَبِلُتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوذُبِکَ مِنُ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبِلُتَهَا عَلَيْهِ.))

''اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس پرتونے اس کو پیدا کیا' اور اس کے شرسے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس شرسے جس برتونے اسے پیدا کیا۔''

اور جب کوئی اونٹ خرید ہے تواس کی کہان کی چوٹی سے پکڑ کر مذکورہ الفاظ کے۔

## س: میال بیوی کا کٹھے نماز پڑھنا

میاں بیوی دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اکٹھے دور کعت نماز ادا کریں کیونکہ ہیہ سلف صالحین سے منقول ہے۔اس مسئلہ میں دواٹر ( دلائل ) ثابت ہیں۔

### بعلا اثو: الى سعيد جوكدا في اسيد كفام بين - كمت بين:

میں نے غلامی کی حالت میں شادی کی میں نے صحابہ کرام ٹھنگھٹے کی جماعت کو دعوت دی جن میں ابن مسعود ابوذر اور حذیفہ ٹھنگٹے بھی شامل تھے۔ابوذر ٹھا گھٹے جماعت کروانے کے لیے آگے ہوئے تو صحابہ نے انہیں کہا: مظہروں ﷺ وہ کہنے لگے: کیا واقعی (مظہروں) ؟ صحابہ نے کہا: ہاں (ابی سعید) کہتے ہیں: انہوں نے جمعے آگے کردیا حالانکہ میں غلام تھا۔انہوں نے جمعے سکھلایا اور کہا: جب تیرے یاس تیری اہلیہ آئے تو اس کے میں غلام تھا۔انہوں نے جمعے سکھلایا اور کہا: جب تیرے یاس تیری اہلیہ آئے تو اس کے

4 یہاں پیٹانی ہراد پیٹانی کے بال پکڑنا ہے۔

ابوداوُد: ا/۳۳۷ ابن ملجه: ا/۵۹۲ يمنى : الم ۱۳۷ اس كى سند بهترين بهدالحق الدرعبدالحق الدرعبدالحق الوهبلى نے الدرعبدالحق الوهبلى نے المصح كها ب

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ یہ کہنا جائے تھے کہ میزبان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نماز کی امامت شد بغیر نماز کی امامت کروائے۔'' صحیح المعواد مسلم مسلم المعربی الدواؤد: ۵۹۳۔

کروائے۔'' صحیح مسلم مسلم المعربی الوقواند مسلم المعربی الوقاؤد: ۵۹۳۔

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ساتھ دور کعت ادا کر لے پھراللہ تعالیٰ ہے اس داخل ہونے والی کی بھلائی ادرا سکے شر ہے محفوظ رہنے کا سوال کرنا۔اس کے بعد تو جان اور تیری گھروالی جانے۔

دوسرا انو: حضرت فقق من سدوايت بكرايك آدى جس كانام ابوريز ب ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے نوجوان کواری الرکی سے شادی کی ہے اور مجھے ڈر ہے

كه وه مجھ سے نفرت كرے گى ۔عبداللہ بن مسعود رہائٹنئے نے كہا بے شك محبت الله كى طرف ے ٔ اور ناچاتی شیطان کی طرف ہے ہے۔ کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ان اشیاء کوتمہارے لیے نابیندیدہ بنادے جن کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کررکھا ہے۔ جب وہ تیرے یاس

آئے' تواسے تھم دینا کہ وہتمہارے پیچھے دورکعت نمازا داکرے۔ایک اورروایت میں ہے

كدية تصدابن مسعود والتفيُّ سے منقول ہے كدانهوں نے اسے كہا تواس طرح كهد: (( اَللَّهُمَّ بَـارِكُ لِـيُ فِي أَهْلِيُ وَ بَارِكُ لَهُمُ فِيَّ اَللَّهُمَّ اَجْمَعُ بَيْنَنَامَا جَمَعُتَ بِخَيْرٍ وَ فَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.)) "ا الله! مير الي مير الكر والول من اوران ك لي جمه مين بركت عطافرما \_ا \_الله! بهم دونو ل كوتوا بني طرف \_ بي بهلائي يرجمع فرما 'اور ہم میں جب توجدائی ڈالے تو بھلائی کے لیے ہی ڈالنا۔' 🌣

🐞 مصنف ابن الى شير: 2/ ٥٠ وجدا - اور ( ٢٣/١٢ ، وجد) - مصنف عبد الرزاق: ١٩١/١١ - اس كى سندالى سعيدتك مجح باوربيمستورالحال ب\_ ميس في اس كاذكر فقط اصاب في تميز محابداور ثقات ابن حبان مي ديكما

🔅 مصنف عبدالرزاق:۱۹۱/۲۱مه۱۰۱۲۳۱۰۱۱سی سندسیج بے طبرانی:۳/۲۱/۳ (اوسط+صغیر) میں بيقصرعبدالله بن مسعود والطيئة كواسط ب منقول ب كه بي منافقيًّا في فرمايا" جب بيوي خاوند كي ياس آئي ، تو خادندآ مے کھڑا ہواوراس کی عورت اس کے پیچیے کھڑی ہو۔وہ دورکعت نماز اداکریں۔اورآ دی بدالفاظ کے: "ا الله! مير الي مير الل مين اورمير الل كي لي مجمد مين بركت عطافر ما الله! مير الل كو مجھے اور مجھ کومیرے اہل ہے رزق (اولا د)عطافر ما،اے اللہ! ہم دونوں کواجی طرف ہے بھلائی پرجمع فرما اور ہم میں کسی بھلائی کے لیے ہی جدائی ڈالنا۔ 'اور کہا کہ اس کوعطاء سے شین کےعلاوہ کس نے روایت نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں: ''ان کا قصد بیہ ہے کہ مرفوع روایت نہیں کیا۔ کیونکہ عطاء بن سائب کواختلاط ہو گیا تھا۔ حماد

نے بی قصہ عطاء کے اختلاط ہے قبل روایت کیا۔ اس لیے تو ہم نے اس کومتن میں ذکر کر دیا، بیابن مسعود کی دوسری روایت بریقصه مجمع عبدالله بن مسعود کی ایک اور روایت سے بھی طاہے اوربیہ (بقیرحاشیدا محل صفحہ بریم کا )

۴: ہم بسری کے وقت کیا کمے؟

جب دہ اپنی بیوی ہے ہم بستری کا ارادہ کرے توبید عارد ھے:

((بسُم اللهُ اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ و جَنِّب الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَا)) ''اللہ کے نام کے ساتھ۔اے اللہ! ہمیں شیطان ہے محفوظ فر ما اور جو تو

میں رزق (اولاد) دے اس کو بھی شیطان سے بیا۔''

نى مَالَيْظُ نِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ "الرواس دوران )الله تعالى ان دونول كواولا دعطا كرد ي تواس كوشيطان

مجمى بعى نقصان نہيں پہنچا سکتا۔''

۵: جماع کیسے کرے؟

اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی ہے (مقام پیدائش) میں جماع کرنے 

ہے۔اخباراصعان میں ابوقیم نے ا/۵۷ \_ ہزارنے اپنی مندمیں ابن عساکرنے تاریخ میں (2/ ۲۰۹ ـ ۲۱) اور عبدالرزاق في ابن جريج سے بيقصه كحماس طرح نقل كيا ہے۔ جھے بيان كيا كيا كيا كسلمان فارى والنو في في ايك عورت سے شادی کی ۔ جب وہ اس کے پاس جانے گئے، تو کمر کی دیواروں پر پردے لئے د کھ کر دروازے ش ى كمرے موصحة ، انبول نے كہا: مل نبيل جانا كرتمهارا كم مخصوص افراد كے داخلہ كے ليے ب يا پحركعباس بہاڑی پرخفل ہو گیاہے۔اللہ کی تم ایس اس وقت تک محریس داخل نہیں ہوں گا جب تک تم ان پردول کو بھاڑنہ دو۔ جب انہوں نے پردے محار علا وہ داخل ہوئے۔انہوں نے اپنی بوی کے پاس جا کراس کے سر پر ہاتھ

ركما اوركها: الله تحديرهم كريكيا توميرى فرما نبردارب؟ الى في جواب ديا: آب ال جكد كريف بي جال بيضي والي اطاعت عى كى جاتى ب- انهول نے كها: باشك مجصد سول الله مَا أَيْنَا نے كها ب: "جب توشادى كرية تم دونون (ميان بيوى) الله كي اطاعت بري التصريو-"سوتم كمرى موجادً تاكم بم دوركعت نماز بره لیں جب تو مجھے دعا کرتے ہوئے سے تو آ من کہنا۔ محرمیاں بوی نے دورکھت نمازادا کی۔سلمان فاری ڈاٹھڑنے

اس کے پاس دات گر اری جب مح مولی قوان کے ساتھی آئے۔ان میں سے ایک آ دی آپ کوایک کونے میں لے کیا، اور: کہاتم نے اپنی بوی کوکیسا پایا۔ آپ ڈٹاٹھ نے اس سے منہ چیرلیا 'چردوس نے ، چرتیسرے نے میں سوال کیا، جب آپ ٹاٹھ نے بیرحالت دیکھی تو کہا:"اللہ تمبارے حال پر رحم کرے مے اس چزے متعلق سوال كرتے ہوجود مياروں اور پردوں ميں چمپائي گئ تقی۔ آ دى كو جا ہے كہ جواس كے ليے ظاہر ہواس

🏶 میح بخاری: ٩/ ١٨٨ ـ نسائي ك علاوه ديكرسن ك مؤلفين نے بھى اے ذكركيا ہے مصنف عبدالرزاق:

۲/۱۹۳/۲ م ۱۹ طبرانی ۱۹/۱۵۱/۳ اروا والغلیل ۲۰۱۴ ـ

کے متعلق سوال کرے۔''

چاہے وہ کسی ست سے ہوا آ گے ہے یا پیچھے ہے ہواس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا پر فرمان

﴿نِسَآؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ صَ فَأَتُوا حَرُثَكُمُ أَنِّي شِئْتُمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

''تمهاری ورتین تمهاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح چا ہوآ ؤ۔'' لین جس طرحتم جائے ہوآ گے ہے یا پیچھے ہے (اگلے حصہ میں) جماع کرواس

کے متعلق بہت می احادیث وارد ہیں۔ یہاں فقط دو کا ذکر ہی کا فی ہے۔

اول: حضرت جابر دالشئ سے روایت ہے: ''یہودی میہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کے بیچھے ہوکراس كا كل حديث جماع كراتو يج بهيكا بيدا بوتا بأس يربية يت اترى: ﴿نِسَآؤُكُمُ حَرُثُ لُكُمُ صَ فَاتُوا حَرْثَكُمُ أَنِّي شِنْتُمُ لَهُ "تمهارى

عورتیں تہاری کھیتیاں ہیں'تم اپی کھیتی میں جس طرح جاہوٰ آؤ۔' اس پر نى مَا يَعْظِ نِفِر مايا: "آ كے سے يا يجھے سے مگريد كه (مقام بيدائش) ميں - "

دوم: حضرت ابن عباس دالله سے روایت ہے:

'' مدینه میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اہل کتاب ( یہودی ) بھی رہتے تھے یہودی آیے آ ب کواہل كتاب انصارى قبيله سے علم كى بنياد برافضل خيال كرتے تھے ۔انسارى قبیلہ کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل كاب ورت كو (حيت لا كر) اس تعلق قائم كرتے تھے۔ بيورت كے

ليے زيادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔اس بات ميں بھی انصار يہوديوں کی پيروی كرتے تھے۔قریثی لوگ اپنی عورت سے تعلق کے لیے طرح طرح کے طریقے استعال کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کرتے تھے۔ وہ

عورتوں کے آ گے ہے بیچھے سے ہوکراور حیت لٹا کرتعلق قائم کرتے۔ جب

🐞 [۲۲/البقره: ۲۲۳] 🐞 منج بخاری: ۵۴/۸۱\_مسلم:۵۲/۸۰۱\_امام نسائی نے اسے عشر ة النساویس ذکر كباب (٢١/٤٦) بيبق:٤/١٩٥/١ بن عساكر:٢/٩٣/٨\_ مہا جرصحابہ مدینہ آئے توان میں سے ایک آ دمی نے انصار کی عورت سے شادی کرلی۔اس نے (اینے رواج کے مطابق )اس سے جماع کرنا جاہاتو اس عورت نے انکار کر دیا۔ اور کہا: ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقہ پر تعلق قائم کیا جاتا ہے۔تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت ای براصرارکرتی رہی اورمعاملہ شدت اختیار کر گیا۔ یہ بات نبی مُنافِیخ تک جا كَيْخِي تُواللُّه تعالى في يه آيت اتاروى: ﴿ نِسَآ وَكُمُ حَوْتُ لَكُمُ صَ فَاتُوا ا حَرْ فَكُمْ أَنَّى شِنْتُمُ ﴿ لِعِنْ آكَ يَحِيمِ إِحِت لَا كَوَا مُواهُ أَوْمُراس شرط کے ساتھ کہ جماع بید بیدا ہونے کی جگدیں ہو۔

### ۲: تخریم د بر

شوہر برحرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دہر (یا خانہ کی جگہ) میں جماع کرے اس کی دلیل سابقه آيت كامفهوم ب كر ﴿ نِسَا أَو كُمُ حَوث لَكُمُ صَ فَاتُوا حَرْ ثَكُمُ أَنَّى شِئتُمُ نَهِ ای طرح ندکوره احادیث اور دیگر کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔

### 

"جبمہاجرین انسار کے باس مدینہ آئے ان کی عورتوں سے شادیاں ر جائیں ۔مہاجرعورتوں کوزمین برالٹالٹا کر (یاان کے ہاتھ زمین یا تھٹنوں پررکھواکر ) جماع کرتے تھے۔مہاجرین میں سے ایک آ دمی نے انساری عورت كے ساتھاس طرح (جماع) كرنے كااراده كيا تواس نے ا نكار كرديا اور کہا کہ میں رسول الله مَلَ الله مَلَ الله مِلَ الله مِلَ الله مِلَى الله مِلْ الله مِلَى الله مِلْ الله الله مِلْ اللهِ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يس كبتا بون: "اس كى سند مح بادريدا بن عرب مرت نفس ب كر وراق سدر يس جماع كرناحرام

ہاورانہوں نے اس کا شدیدا نکار کیا ہے۔

<sup>🐞</sup> ابوداؤد:ا/ ۳۷۷\_حاکم: ۱۹۵/۲، ۴۷۹\_پیبق: ک/ ۱۹۵غریب الحدیث للخطابی:۳/۷-اس کی سند حسن ہے۔امام حاکم نے اس کوامامسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہاہے۔اورامام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ب\_سعيد بن بيار مُنظية كت بي مل في ابن مر والفؤ على اجم اوه يال خريدة بي اوران عدر بن جاع كرتے بير-انبول نے كہا: "اف كيامسلمان ايساكرسكا ہے؟-"

آپ مَالَيْكُمْ كَ خدمت مِن حاضر بوكَى اليكن سوال كرنے سے شرماتى ربى۔ پھر آپ مَالَيْكُمْ سے ام سلمہ وَلَا لَكُمْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي آيت نازل بوكى ﴿نِسَ آؤُكُمْ مَ حَرُثُ لَكُمْ مَ فَالْتُوا حَرُفَكُمْ أَنِّى شِفْتُمُ ﴿ اور نِي مَالَيْكُمْ نِهِ أَنِي مِرايد، نبيس مَرايد بى جَدر مقام بيدائش) مِن بور "

دوسوی حدیث : حضرت ابن عباس دالشن سروایت ب:

تیسوی حدیث: حضرتخزیم بن ثابت داشتا سے روایت ب:

''ایک آدمی نے عورتوں سے دہر میں جماع کرنے کے متعلق سوال کیا۔ یا یہ
کہ کوئی مردا پنی عورت سے دہر میں جماع کرے تو کیسا ہے؟ نبی مُنْ اللّٰ اللّٰمِ نے
کہا: جا تز ہے 'جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو آپ مُنْ اللّٰمِ نے اس کو
بلایا پھر بلانے کا تھم دیا'اس کو بلایا گیا'آپ مُنْ اللّٰمِ نِیْ اللّٰمِ نے کہا کہا۔
کس جگہ (شرمگاہ) کے متعلق تو نے پوچھا؟ تو نے عورت کی مقام پیدائش یا
دبر کے متعلق سوال کیا؟ کیا (تیرا مطلب یہ ہے) پیچھے سے عورت کی قبل
دبر کے متعلق سوال کیا؟ کیا (تیرا مطلب یہ ہے) پیچھے سے عورت کی قبل

ا پی منداحہ:۳۱۸،۳۱۰،۳۰۵/۳۔ ترندی:۳۱۸۰۳۱م ترندی نے اسے بی کہا ہے۔ ابن الی حاتم نے اسے اپی تغییر میں نقل کیا ہے۔ ۳۹/۱،۳۹قی: ۱۹۵۵۔ اس کی سندامام سلم کی شرط کے مطابق تھے ہے۔ جھ عورت کے بیچے کھڑے ہوکر (مقام پیدائش) میں جماع کرنے سے کنابیہ ہے۔

ام نسائی نے اس کوا پی کتاب "العقر ة" میں نقل کیا ہے۔ ۲/۲ رتر ندی:۱۹۲/۳ دا بن ابی حاتم: ۱/۳۹ طرانی:۱/۳۹ دا سال کا سندھن ۔ امام تر ندی نے بھی اس کوھن کہا ہے۔

(مقام پیدائش) میں؟ بی تو جائز ہے اور اگر بیا کہ پیچھے سے عورت کی دہر میں؟ تو بی نا جائز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے' سوتم عورتوں کی دہر میں (جماع) نہ کرو۔''

#### چوتھی حدیث:

''الله تعالی اس آ دمی کی طرف دیکھنا بھی گوارانہیں کرے گا جواپی عورت کی ۔ دیر میں جماع کرے۔'

#### پانچویں حدیث:

"وه آ دى ملعون ہے جو مورتوں كى محاش يعنى (دير) ميں جماع كرے.

### چھٹی حدیث:

''جس آدی نے حائف عورت یا عورت کی دیر میں جماع کیا' یا کائن (نجوی) کی باتوں کی تصدیق کی ۔ تواس نے محمد مَنَّ الْفِیْمُ پرنازل ہونے والی بھلائی (قرآن) کا اٹکار کردیا۔'

ام شافعی و کینید نے اس کوروایت کیا ہے۔ ۲۱۰/۲۰۔ یکی : ۱۹۵۱۔ واری: ۱۸۵۱۔ طاوی: ۲۵/۲۰ خطابی نے اس کوروایت کیا ہے۔ ۲۱۰/۳۰۔ تکی : ۱۹۵۸۔ خطابی نے اس کو رہا ہے۔ اس کو این حبان نے می کہا ہے۔ (۱۲۹۹) امام این حز مے نے بھی اسے میچ کہا ہے۔ ۱۰/۵۰ کے۔ مافظا بن جرنے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ فق الباری: ۱۵۳۸۔ این حز ان ۲۵۰۱۔ اس مدیث کی سند حس ہے۔ امام ترخی کے بھی اس کو حسن کہا ہے۔ این واہو یہ نے اسے میچ کہا ہے۔ این جارود نے اس کو ایک اور سندے روایت کیا ہے۔ این حاود کے اس کو ایک اور سندے روایت کیا ہے۔ سندا حد ۲۵۲۲۔

勢 ابن عدی:۱۱۱/ایدودید عقبد بن عامر کی سند سے مروی ہے۔ اوراس کی سند حسن ہے۔ بیروایت ابن وہب عن ابن لعمیعة ہے۔ ابی ہریرہ تگافت کی حدیث اس کی شاہد ہے۔ دیکھیے ابوداؤد:۲۱۹۲۔ اور مندا مام احمد:۳۲۲/۲۰۔ ۲۷۹۔

ام نسائی کے علاوہ اسمان نے اے روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے اے ' المحشر ق' میں نقل کیا ہے ۸۷۔ منداحمد ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۷، ۱س کی سندیج ہے۔ این هماس نگاٹھ ہے جب ورت کی دیر میں جماع کے متعلق بھیجھ کیلا آنہوں نے اے کفر سے تعبیر کیا۔ اس کو سندیج کیا (ق کا کرا) ابانہ: ۲۰۱۱ء اس کی سندیج کی ہے گئے اور اس کے اس کی سندیج کی سندی میں ہے گئے اور اس کے میں بیٹیاں وار کیا ہے کہ ورتوں سے دیر میں جماع کرنے ہے تی میں المنظام اور ایم کی پنتہ یعین ہے کہ بیترام ہے۔ 'سیراعلام المنظام ادام المارادا ا

### دوبارہ جماع کا ارادہ ہوتو وضوکرے

جب آ دمی اپن عورت کے ساتھ جائز طریقہ ہے ہم بستری کرے اوراس کا ارادہ دوبارہ جماع کرنے اوراس کا ارادہ دوبارہ جماع کرنے کا ہوتو نبی مُن النظام کے مندرجہ ذیل فرمان کے پیش نظر وضوکر ہے۔

''جب تم میں سے کوئی گھروالی ہے ہم بستری کرے۔ پھر دوبارہ جماع کرنا چاہت اس سے کہ دو دفعہ کے چاہتے کہ وہ وضوکر لے' ایک روایت میں ہے کہ دو دفعہ کے درمیان (وضوکرے یہ درمیان (وضوکرے یہ دوبارہ جماع کے لیے زیادہ شیط (تیاری چستی) کا باعث ہے۔' بھ

۸: عشل افضل ہے

اگروہ دوبارہ جماع کرنے سے قبل عسل کرلے تو بیافضل ہے۔ ابی رافع روایت کرتے ہیں:

"ایک دات نی مَنْ النظم اپنی مختلف عودتوں کے پاس مکے آپ نے ہرعورت کے پاس علیحدہ عسل کیا۔ وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنْ النظم ! آپ نے ایک ہی دفعہ سل کوں نہ کرلیا؟ آپ مَنْ النظم نے جواب دیا: "بیر عسل) زیادہ اچھا اور زیادہ یا کیزہ ہے۔ "

۹: میان بیوی کا استی سس کرنا

میاں ہوی کے لیے جائز ہے کہ دوالک ہی جگہ پراکٹیے شسل کریں اگر چہ دوالک دوسرے کود کھورہے ہوں۔اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل احادیث بطور دلیل پیش کی جاسکتی ہیں۔ **اول**: حضرت عائشہ ڈکا گھافر ماتی ہیں:

"میں اور رسول الله مَالِی اکٹھے ایک بی برتن سے قسل کیا کرتے تھے۔ برتن کے اعمر ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے فکرارہے ہوتے۔ آب جلدی

🏶 محیمسلم: ۱/۱۱ مصنف این انی شیبه: ۱/۵۱/۱- منداحه: ۱۸/۳ محیسنن انی داوُد: ۲۱۷\_ ۴ عشرة النساء انی داوُد: ۹۷/۱- طبر انی: ۱/۲۷/۱- الطب لا بی هیم: ۱/۱۲/۲- این کی سندهن ہے۔ حافظ نے

اہےمضبوط قرار دیا ہے۔

فرماتے تو میں عرض کرتی ۔ میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔ میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔اوروہ فرماتی ہیں: ''ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔' 🏶

دوم : معاوية بن حيدة اللي مروايت ب:

پ صحی بخاری میچ مسلم میچ ابومواند - بیلفظ سلم کے ہیں ۔ امام بخاری میشید نے اس مدیث پر بیعنوان قائم کیا ہے۔ ''آ دی کا بنی ہوی کے ساتھ شل کرنا۔''

مافظ این جمر میسینی فرماتے میں : ' داؤدی نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ میاں ہوی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سے ہیں۔' فتح الباری: ۱۹۰۱ سلمان بن موئی ہے جب اس آ دی کے متعلق سوال ہوا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سے ہیں ہوئی ہیں نے بی سوال عطاء سے کیا تو انہوں نے کہا: میں نے بی سوال عطاء سے کیا تو انہوں نے کہا: میں نے بی سوال عطاء سے کیا تو انہوں نے کہا: میں نے بی سوال حصرت ما اکثر فی ہی ہے کہ حضرت ما اکثر فی ہی اس میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں مدیث ہیں ہے کہ دعشرت ما اکثر فی ہی کہ دعشرت کی مدیث ہیں ہے کہ دعشرت کی سند میں برکت بن محمد میں ہوئی ہیں ہیں۔ جس میں کوئی برکت بیں ۔ بیجموثا ہے اور من گھڑت روایت بیان کرتا تھا۔ اس کی سند میں برکت بین محمد نہیں ہیں۔

مظاہرہ نذکرے۔' ابن مانبہ: ا/۵۹۲۔اس مدیث کی سندیش اُحوص بن تھیم ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ای طرح '' الاحیاء ، عشرة النساء ، الغوائد المنتقاۃ ، ابن الی شیبہ ، مصنف عبدالرزاق ، طبرانی وغیرہ یس اس منہوم کی احادیث درج ہیں دوسب کی سب جموثی ، مکریا سخت ضعیف ہیں۔ ایک حدیث میں ہے:'' جب تم یس

ار ان ماری روی میں رو میں میں اور اس کی شرمگاہ کوندد کھے ورند پچھا عما پیدا ہوتا ہے۔ "بدروایت مجی میں اور من گرت ہے۔ جموثی اور من گرت ہے۔

ابن عروہ صنبلی کہتے ہیں: ''میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکنا اور چھونا جائز ہے تی کا کرر شرمگاہ کے شرمگاہ کے بین البند ابھیا جائز ہے تی کہ کرر شرمگاہ کے بین البند ابھیا ہوں کی جائز ہے۔ 'الکواکس: کو دیکنی اور بین کی خرب امام ما لک بن انس کا ہے اور ابن البی ذخب بھی اس بات کے قائل تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں تو ان میرکوئی گناہ ہیں ہے۔ پھر ابن عروہ نے یہ کہ باز شرمگاہ کود کھیں تو اس میں کہ اس کے میں کہ اس کے بین کر میں ہوں اللہ میں گھی کہتی ہیں کہ بیس نے دسول اللہ میں ہیں کہ ہیں کہ میں روں اللہ میں گھی کہتی ہیں کہ بیس کے دسول اللہ میں ہیں گئی ہیں کہ بیس ہوگی۔''

لوگول كى ساتھ مول ـ (مرد مردول كى ساتھ مول) تو آپ مَالَيْتَا فِي فرمايا:
"اگرتواكى طاقت ركھتا ہے كہ تيرى (شرمگاه) كوكوئى ندد يكھے تو كوئى ندد يكھے۔
وه كہتے ہيں: ميں نے عرض كيا: كمى انسان اكيلا موتا ہے ـ رسول الله مَالَيْتِا لَمُ اللهُ عَلَيْتِا لَمُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْتِا لَكُولُ اللهِ عَشْرِم كريں ـ " \*

ا: جنبی کسونے سے بل وضوکرے

میاں بیوی اگر جنبی ہوں تو ان کوسونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔اس مسئلہ میں گئ اجادیث وارد ہیں۔

**اول**: حضرت عائشه وَلَيْهُ عَافر ماتى مِين:

''نی کریم مَالیّیم جب حالت جنابت میں کھانا کھاتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو مقام پردہ کودھوتے اور نمازی طرح وضوفر ماتے۔''

دوم: ابن عرد النكائد است ب:

"ب شک حفرت عمر دلان نو نوش کیا:"اے اللہ کے رسول مَالَّيْنِ کَم کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے؟ آپ مَالِیْنِ کِم نے فر مایا: دو ہال ، جب وہ وضو کر لے۔"

اورایک روایت میں ہے:

'' وضوکر'اپی شرمگاه کو دهوا در پھر سوجا۔''

اورایک روایت میں ہے:

ام نسائی موشیہ کے ملاوہ اس کود مگر و نفین سنن نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے بھی اسے "العشرة" میں روایت کیا ہے۔ ۱۱م اسائی موشیہ کے ملاوہ اس کود میر دوایت کیا ہے۔ ۱۲۵ / ۱۲۹ / ۱۲۱ اس اس منداحمد: ۱۳۵ / ۱۹۹ اس کی سند حسن ہے۔ امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ امام نسائی نے اس مدیث کا عنوان کچھ اس طرح بیان کیا اس طرح بیان کیا ہے "جوات کا این خاوندی شرع اور اگر پردہ کرے تو پردہ افضل ہے۔"

🏶 میح بخاری میچ مسلم میخ ابومواند میچ سنن الی دادد: ۲۱۸ ـ

ا جنی مرادجس پر سل واجب ہو۔ (مترجم)

'' ہاں' اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے' پھرسوئے' اور جب چاہے خسل کر ں''

ایک اور روایت میں ہے۔

"بال اگروه جائے تووضوكر لے-"

سوم حضرت عمارين ياسر رالتين عدوايت م كدرسول الله مَا التيم في فرمايا:

'' فرشتے تین آ دمیوں کے قریب نہیں جاتے ۔ کا فرکی لاٹن اور جس نے زعفران کمی خوشبولگائی ہوا ورجنبی آ دمی جب تک وہ وضونہ کر لے۔''

۱۱: ال وضوكا حكم

اگرچہ یہ وضو واجب نہیں گر حضرت عمر وٹاٹنڈ کی صدیث کے پیش نظر سنت مؤکدہ ضرور ہے کہ کی صالت جنابت مصرور ہے کہ کہ کا میں سے کوئی حالت جنابت میں سے کوئی حالت جنابت میں سے دیابت میں سے کوئی حالت جنابت میں سے دیابت میں

میں سوسکتا ہے؟ ''انہوں نے فرمایا: ''ہال اُگروہ چاہے تو وضوکر لے۔ ' گھ اس موقف کی تائید حضرت عائشہ ڈھا تھا کی مندرجہ ذیل صدیث سے بھی ہوتی ہے:

'' نبی مَالْقَیْظِم مجھی سوجایا کرتے تھے حالانکہ وہ جنبی ہوتے تھے اور وہ پانی کو '' نبی مَالْقَیْظِم مجھی سوجایا کرتے تھے حالانکہ وہ جنبی ہوتے تھے اور وہ پانی کو جسر ترین نہیں تاریخ

چھوتے تک نہیں تھے (حتیٰ کہ آپ بیدار ہوتے اور عنسل فرماتے )۔"

الی محتی بخاری مجیح مسلم \_ابن عساکر:۳۱/۲۲۳/۱۳ \_دوسری روایت محیح ابوداود:۲۱۵ \_تیسری روایت محیم مسلم ، الی عوانه ، اورسنن بیمتی : ا/ ۲۱۰ \_ آخری روایت محیح ابن خزیمه محیح ابن حبان \_تلخیص :۲۱/۱۵ می ہے \_ بیروایت وضو کے واجب ندہونے پر دلالت کرتی ہے \_جمہور علا کے نزدیک وضوواجب نہیں ہے \_

الاداد در ۱۹۳،۱۹۲/۲۰ بیره دیده سن به امام احمد الحادی بیری نیمی اس کوروایت کیا به الاداد در نیستان اور داد در نیستان ایروا و در نیستان استان ایروا و در ایروا و دروا و

ان سی می این حبان ۲۳۲۰ بیروایت انہوں نے اپ شیخ این خزیر سے نقل کی ہے ( ان شاء) '' بینی اگروہ جا ہے'' کے لفظ بھی ضیح مسلم میں ثابت ہیں بیاس بات کی دلیل ہے کدوضوواجب نہیں ہے۔

ب\_ (١/٥/٩) (١/٣/١١) مندابويعلى ٢/٢٢٨ مي ايوداؤد ٢٣٣٠

حضرت عائشه في الشائل الماسة الماست من

"آپ مَالَيْنِ جنابت كى حالت ميں دات گزارت است ميں حضرت بلال تشريف لات نماز كے ليے اذان كمتے -آپ مَالَّيْنِ كمر به بوتی تقی كمآپ عسل فرمات \_ ميں ان كے سرے پانی گرتا ہواد كھي دہى ہوتی تقی كمآپ تشريف لے جات ( كچھ دير بعد) جھے آپ كى آ واز نماز فجر سے سائی ديت \_ پھرآپ دوزه ركھتے "

مطرف کہتے ہیں: میں نے عامر دگاشن سے پوچھا: کیا بیرمضان میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔رمضان اوررمضان کےعلاوہ بھی ایہا ہوتا تھا۔

## ۱۲: جنبی کاوضو کے بدلے تیم کرنا

میاں ہوی دونوں کے لیے بھی بھی تیم بھی جائزہے۔حضرت عائشہ ڈٹا نیٹا فرماتی ہیں: ''جب نبی مَنَّا لِیُمُ السّ جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیم کر لیتے۔''

## ۱۳: سونے سے پہلے مسل افضل ہے

میاں بیوی اگرسونے سے پہلے عسل کرلیں تو یہ افضل ہے ۔عبداللہ بن قیس کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے عائشہ فاللہ اسے پوچھا: نبی مَاللہ عُلِمَ جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل عسل کرتے یا عسل کرنے سے پہلے بھی سوجایا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں: وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ عسل کر لیتے پھر

این انی شید: ۱/۲۲۷ اس کی سنومج ہے۔ منداحہ: ۱۰۱/۱۰ مندابو یعلی: ۱۲/۱۰ اس ۱۵۳۰ مندابو یعلی: ۱/۲۲۳ اس کی سنومج ہے۔ منداحہ: ۲۵۳ اس ۱۵۳۰ مندابو یعلی: ۱/۲۲۳ مندائی ہے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ ۱/۳۱۳ اس شید میں بھی جنی آ دی کے لیے شمل یا تیم کی اجازت ہے۔ ۱۰ / ۴۸۸ مندا میں منداوی ہے '' کر آپ منافی ای ایس کی اجازت ہے۔ ۱۰ طبرانی نے اس کو'' اوس 'میں روایت کیا ہے۔ (۱/۹) اور کہا کہ بہترای کے دشام ہے نقد اساعیل روایت کرتا ہے میں کہتا ہوں: اساعیل اگر چرضعیف ہے گر اس صدیث کی متابعت

34 SO VECOSCOS OS - PHYTOLOGIC SON

آرام فرماتے اور بھی بھی وضوکرلیا کرتے اور سوجاتے۔وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کاشکر ہے جس نے اس معاملہ میں آسانی رکھی ہے۔ \*

سا: حائضه عورت سے جماع حرام ہے۔

مالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے

ייט

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ﴿ قُلُ هُوأَذًى لاَ فَاعْتَ زِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ لَا وَلَا تَقُر وَهُونَّ عَنِي يَطُهُونَ عَفَإِذَا تَعَلَّهُونَ فَاتُوهُنَّ مِنُ اللهُ عَنِي يَطُهُونَ عَفَإِذَا تَعَلَّهُونَ فَاتُوهُنَّ مِنُ اللهُ عَنِي يَطُهُونَ عَفَإِذَا تَعَلَّهُونَ فَاتُوهُنَّ مِن حَيْثُ الْمُتَعَلِقِرِيْنَ ﴾ ﴿ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ يُحِبُّ التَّوَالِينَ وَيُحِبُ الْمُتَعَلَقِرِيْنَ ﴾ ﴿ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ يُحِبُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ وَالْ اللهُ وَالْنَالُ اللهُ وَالْنَالُ اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلِي اللهُ وَالْنَالُ وَلِي اللهُ وَالْنَالُ وَلِي اللهُ وَالْنَالُ وَلِي اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُولُ وَلِي اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُولُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَالْنَالُولُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْنَالُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ای مسئله میں کئی احادیث ثابت ہیں۔

اول: آپئیلے نے مایا:

"جس آ دمی نے حائضہ کے ساتھ یا کسی عورت کی دہر میں جماع کیا۔ یا وہ کسی کا بمن (نجومی) کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ تو اس نے محمد مَنَّ الْنِیْمُ برتازل شدہ (کتاب) کا انکار کردیا۔"

دوم: حضرت انس بن ما لك والشؤة سروايت ب كدوه كتب بين:

''یبود یوں کی کسی عورت کے ایام ماہواری شروع ہوجاتے' تو وہ اسے مجمسلم://۱۷۱\_ابوعوانہ:ا/۲۷۸\_منداحم: ۸۲۸/۲۲\_۱۳۹\_

🗱 [۱/البقرة: ۲۲۲] 🐞 برمدیث میج بے۔امحاب سنن اور دیگر لوگوں نے اسے روایت کیا ہے۔اس کے حوالہ جات مسئل نمبر 6 کے تحت گز ریجکے ہیں۔ المنظرة المائية المائدة كالمحرودة المحرودة المحر

گرے نکال دیے نہی اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہیں پیتے 'اور اسے گھر کے اندراپنے پاس بھی نہ آنے دیتے ۔ آپ مَلَ الْيُؤَمِّ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سے کھما تارا۔
﴿وَ يَسُلُّ الْوُنْكَ عَنِ الْمَحِیْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ ﴿ اللّٰہِ ﴾

نی مَالَّیْنِمْ نے فرمایا: ''ان کواپ ساتھ گھروں میں رکھو۔اور جماع کے علاوہ ان سے ہرطرح کا فاکدہ اٹھاؤ۔'' یہودی کہنے گئے: یہ آدی (محمد مَالِیْنِمْ) تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ چھوڑے جس میں ہماری مخالفت نہ کرے۔سواسید بن تخیر اور عباد بن بشیر نی مَالِیْنِمْ کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے: یہودی ایسے ایسے با تیں کررہے ہیں۔ کیا ہم عورتوں سے ییض کے (دنوں) میں نکاح (جماع) نہ کریں؟۔ آپ مَالِیْمُ کا چہرہ متغیر ہو گیاتی کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ان دونوں پر آپ مَالِیْمُ ناراض ہوگئے ہیں۔وہ دونوں چیا ہوا چیا ہے کہ دور چلے تھے ) کہ ان کے سامنے نی مَالِیْمُ کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ کا پیالہ آیا۔ جو ان کے لیے ہدیے تھا آپ مَالِیْمُ نے ان کے پیچے دودھ بھیجا اور ان کو ودھ کیا اور ان کو بیلیا ،ہمیں بھیں بھی نے ماراض نہیں ہیں۔ پیلیا ،ہمیں بھیں بھی بیاراض نہیں ہیں۔ پیلیا ،ہمیں بھیں بھی بیاراض نہیں ہیں۔ پیلیا ہمیں بھیں بھی بیاراض نہیں ہیں۔ پیلیا ہمیں بھی بیاراض نہیں ہیں۔ بھی

## 10: جوما تضد سے جماع کرے اس کا کفارہ

وہ آدی جواپ آپ برقابوندر کھ سکا اور حالت چف میں بی بیوی سے جماع کر
لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ تقریباً آدھا جدیہ اگریزی یا جدیہ کا چوتھائی حصہ صدقہ
کرے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ نم مالی ہے اس آدی کے بارے میں روایت
نقل کرتے ہیں جو چف کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے کہ آپ مالی ہے فر مایا:

<sup>🐞</sup> صحیمسلم میح ابومواند\_ابوداؤد\_(۲۵۰)

<sup>🥸</sup> سكهكانام ر (مترجم)

"دەايك دىناريانىف دىنارمىدقە كرے ـ "

١٦: حائضة عورت سے كہاں تك فائده الحايا جاسكتا ہے؟

اس (خادند) کے لیے حاکمند عورت کی شرمگاہ کے علاوہ تمام (بدن) سے فائدہ

اٹھانا جائز ہے۔اس مسئلہ میں کئی احادیث وارد ہیں۔

اول: ني كريم مَن الله في فرمايا: " ..... جماع كمالاده سب كي كراو" 4

دوم: حفرت عائشه في الله كبتي بين:

"رسول الله مَنْ فَيْمَ بهم عورتوں کو ما ہواری کے ایام میں تھم فرماتے کہ دو اپنا ازار بند تختی کے ساتھ بائد سے 'اور پھراس کا خاوتداس کے ساتھ لیٹے' اور کبھی دہ کہتیں کہ مباشرت (جماع کے علاوہ) کرے۔'

شالت: ني مَا الله كالمعن عورة ل سروايت بوه كمتى بين:

"ب شك ني سَرُيْنَ عاكف (يوى) عن فائده المحافي كاراده كرت تو

اردیکھیے جم الاہر ۱۱/۱۲۸ ماردای اور ایکھیے جم الکیر :۱۱/۱۲۸ مارداری اور حاکم نے اس کے مؤلفین نے اس کوروایت کیا ہے۔ اور دیکھیے جم الکی سندسجے ہے۔ ایمن جم اور ایمن تیم وغیرہ نے اس کی سندسجے ہے۔ ایمن جم اور ایمن تیم وغیرہ نے اس کی سوافت کی ہے۔ جب اس کی موافقت کی ہے۔ جس طرح بیس نے مجھے سنن الی واؤد: ۲۵ میں وضاحت کر دی ہے۔ امام احمد ہے جب اس آدی کے بارے میں بوجی اس اور خی کی حالت میں بوجی سے جماع کرتا ہے تو آنہوں نے بھی ای ورویت کی مالت میں بوجی ہے جماع کرتا ہے تو آنہوں نے بھی ای ورویت کی اس موریث کی اس موریث کی اس موریث کی مالت میں اختیار شاید آدی کے مواثی مالات کی انتظار سے۔ اس موریث کی ترکی کی متاثی مالات کے انتظار سے ہے۔ اس موریث کی ترکی کی متاثی مالات سے درویت ہے۔

الله منح بخاری می مسلم می ایواند می ای دادود: ۲۷-۱س مدیث می افظ مباشرت مراد ورت کے جماری دی می افظ مباشرت مراد ورت کے جم کامرد کی محالی میں جم کا تا ہوں کہ یہاں دومر محانی (حال کے علادہ) می مرادیں میں جیسا کہ بنت صبرا مرکم کہتی ہیں، میں نے عائش انتا کا کو کہا: آدی اپنی مورت سے چین کی صالت میں کہاں تک فائد انتا کہا کہا: آدی اپنی کورت سے چین کی صالت میں کہاں تک فائد انتا کہا کہا کہا کہا ہے۔ این معد ۱۸م

ابودادد: ۲۷۲، اس کاسندام مسلم کی شرط کے مطابق میچ ہے۔ اس مدے کو این عبدالهادی نے میچ کہا ہے۔ اس مدے کو این عبدالهادی نے میچ کہا ہے اور اس جرنے اس مدیث کو مضبوط کہا ہے۔ سن بیلی : ۱۳٬۳/۱

ا: عورت کے پاک ہونے کے بعدائی سے جماع کب جائزے؟
جب عورت ما ہواری کے ایام سے پاک ہوجائے اوراس کا خون دک جائے۔ تواس سے جماع جائزے بشر طیکہ وہ شل کرلے یا خون کی جگہ کواچی طرح دھولے یا وضوکر لے۔
ان میں سے کی بھی چیز کااگر وہ اہتمام کرتی ہے تو پاک ہوجائے گی۔ اس وقت اس سے جماع جائز ہوگا۔ ﷺ اس کی دلیل اللہ تعالی کا وہ فرمان ہے جو پیجیلی آیت کریم میں گزراہے:

﴿ فَافِذَا تَطَهّرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّهُ \* إِنَّ اللّهُ يُعِبُ التَّوَّالِينَ وَ

یُجِبُ الْمُعَطَّقِرِیْنَ ٥٠ ﴾ ﷺ

يجِت المعطورين الله عند "جب وه عورتي پاك موجائين توان كے پاس وہاں سے آؤجهاں سے الله نے تم كو كلم ديا ہے۔ بے شك الله تعالى تو بركرنے والوں اور پاك رہے والوں كو پندكرتا ہے۔"

۱۸: عزل کا جواز 🏶 .

سی جوہ ہوں روس وروں ہو سے بیود ہے۔ اس سر اس سے بیود کے ماری سے اس سے مادت مو کا در اس سے اس سے مادت مو کا در کے استان میں بارک کے ساتھ ہوگا کر بیا گا باعث ہوگا کر بیا گا باعث ہوگا کر بیا کہ خلاف کی کے قول کو ترج و یں۔ یادر کو با کی تما طرح سے مامل ہوگی ، گورت خون کے اثر ات دھوڈا لے، وضوکرے، یا شمل کرے، کیونکہ انتظام (بایر کی کا اطلاق ان تمان اس مرح شرم کا اور دولین بھی میاارت ہے۔ اس میر ہوتا ہے۔ این حزم کہتے ہیں: وضویئے کی اختلاف کے طہارت ہے، اس طرح شرم کا اور دولین بھی طہارت سے۔ اور سے بدن کا دھوڈ النایہ بھی طہارت بی ہے۔ ان تیزی امور میں سے کی کے ساتھ بھی طہارت مامل کی جا کتی ہے۔

ع وی با را المرقب و المراد علی مراد جماع کے دوران انزال کے وقت مردکا تنی بابرگرادیا تا کے حمل

نهٔ مخبرے۔(مترجم)

ين المنطقة الرقاطية المراقاطة المراقات احادیث ہیں۔

**اول**: حضرت جابر دالشيُّ فرماتے ہيں:

" ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہوتا تھا۔"

ایک اور روایت میں ہے:

" ہم نی کریم مَاثِیْمُ کے زمانہ میں عزل کرتے تھے نی مَاثِیْمُ کوجب پیزمر پنجی تو آب نے ہمیں منع نہیں کیا۔"

دوم: حفرت ابوسعيد خدري دانين سے روايت بوه كتے إلى:

"اليكة دى رسول الله مَرَ الله مَرَا الله مَرَ الله مَراد الله میری ایک لونڈی ہے میں اس ہے عزل کرتا ہوں۔ میں وہی کچھ جیا ہتا ہوں جوآ دمی جا ہتا ہے۔ یبود بول نے دعویٰ کیا ہے کہ عزل چھوٹامؤودة ( ایعنی الركى كوزنده كاثرنے كے مترادف ) ہے۔ نى مَا الله الله نے فرمايا: " يمبوديوں نے جموث بولا ہے ، يبود يول نے جموث بولا ہے ، اگر الله اس كو بيدا كرنا عاے تو تھے کھے کرسکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔' 🖷

سوم: حفرت جابر المنافظ سروايت ب:

"أيك آدى رسول الله مَن الله مَن في فدمت من حاضر موا اورعض كرن لكا: حارى ايك لوغرى ہے وہ ہمارى خدمت بھى كرتى ہے اور ہمارے درخوں كو یانی بھی دیتی ہے۔ میں اس ہے ہم بستری کرتا ہول لیکن میں یہ پیندنہیں كرتا كدوه حامله موجائے -آب مَنْ النِّيمُ نے فرمایا: "اگرتو جاہے تواس سے عزل كرب تك وه ( يجد ) آكرى رب كاجوالله ن لكوديا - يحدول كي بعد يى تخص آيا اورعرض كرنے لكا: بيك لوندى حالمه موچكى ہے۔ ني سَالَيْظِم نے فرمایا: " میں نے تمہیں بتادیا تھا کہ وہ آ کربی رہے گا جے اللہ تعالی نے

<sup>🏶</sup> مح بخارى: ١٥٠/٩- مح مسلم: ١٠/٠ - امام نسائى نے اس "الحشرة" عن روايت كيا ب \_ (١/٨٢)\_

<sup>🕸</sup> ابوداؤد: ۱/ ۲۲۸ محمل للطحادي: ۲۷۱/۳ يرزني:۱۹۳/۳ منداحي:۲۸،۵۳،۵۳،۵۳، من كاستريح ي

تقدريس لكودياب "

19: عز ل نہ کرنا بہتر ہے عزل(اگر چہ جائز)ہے محراس کوڑک کرنا گئی وجو ہات کی بناپرافضل ہے۔

اول: اس میں عورت کے لیے نقصان اور تکلیف ہے کہ اس کولڈت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر عورت اس بات پر منفق بھی ہوتب بھی عزل مندرجہ ذیل دیگر وجو ہات کی بنا پر بہتر نہیں ہے۔

دوم: اس عناح ك بعض مقاصد بى ختم موجات بير مثلاً نكاح ك مقاصد مين المايك ي مقاصد مين المايك ي مقاصد مين المايك ي مايك ي

''زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بیج جننے والی عورت سے شادی کرو۔

کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ ہے دیگر تو موں پر فخر کروں گا۔''

'' یہ تو خفید کے ۔' ﴾ ای سعید خدری کی روایت میں بیا شارہ کردیا کہ عزل نہ کرنا

الم مستح مسلم: ۱۱م ۱۹ - ابوداؤد: ال ۱۳۳۹ يبلق: ۱۲۹ مسنداحد: ۱۲۸۲ مسلم ۱۳۸۰ مسلم ۱۲۸۰ مسلم ۱۹۲۱ مسلم ۱۹۲۱ مسلم ۱۹۲۱ مسلم ۱۹۲۱ مسلم الم مسلم مسلم مسلم مسلم الم المسلم المس

ا/ ۲۳۱ ۔ امام وکانی نے اس مدیث کے متعلق دموئی کیا ہے کہ سعیدین ابوب اس روایت میں مغرد ہیں مگر یدان کی واضح غلطی ہے۔ جیوہ بن شرح اور بچی بین ابوب سے اس کی متابعت ابات ہے۔ حافظ ابن تجر محطید فرماتے ہیں یہ صدیث بالکل محج ہے اس کی صحت میں کوئی فک جیس ۔ فع الباری: ۲۵۱۹ ۔ اس سے یہ چاتا ہے کہ عزل کو آپ موٹی کہ انہوں نے اس کے حرام ہونے کا دموئی کر دیا۔ علا آپ مؤتی ہے نہ نہوں نے اس کے حرام ہونے کا دموئی کر دیا۔ علا نے ان کا اس بات پر تعاقب کیا اور یہ ابت کیا کہ عزل حرام نہیں بلکہ نا پہند یدہ ہے۔ سے این خزیر میں علی بن جرک صدیث ہے کہ جب ابن خزیر میں علی بن جرک صدیث ہے کہ جب ابن عرام فلائل ہے عزل کے متعلق ہو تھا گیا تو انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرق نہیں ہے۔

(اس کی سند سی ہے) بعض لوگوں نے اس مدیث کوانی سعید خدر کی نگائنڈ کی گزشتہ مدیث کے خلاف کہا ہے تمر حققت بٹی ارسانہیں سے کوئک آپ نے میود بول کے جائے ہیں جس سے العقہ جائے انگر صفح پر 4000 ہے) المجار الله مَنْ الْمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

### ۲۰: نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو؟

ان دونوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کے ذریعہ گناہ سے بچنے اور اللہ تعالی کی حرام کروہ چےروں سے دورر بے کی نیت کریں تا کہ میاں اور بوی کا تعلق بھی ان کے لیے صدقہ بن اللد ناس ( يجد ) كويد اكرنا جا بالو تحي كوكى اختيار تيس ب-مانقائن جرن دوو احاديث كامشتر كمفهوم بيان كيا كمآب كايد كهناكرية خير آل ب- يديموديول كول عالك الكريز بكونكده تواسه زنده وركورك في تعبيركرتے ہيں۔ بياس سے كبيل كم بے كيونكرز عره درگورة بيدائش كے بعد موتا ب جبكر عن او يج ك وجود كا تصور بحی نیس بوتا ۔ اگرچ فاہری طور پرانے عاصانی محسوس بوتے ہیں مراس کا سم فاہر پڑیس ہے قطع ولادت میں دونوں كومشرك مونے سے يلفظ بولا كيا ہے بعض نے كها: يونظ تثبيك ليے استعال موا بيدامونے سے ال ارادہ آل کو پیدا ہونے کے بعد آل سے تشیددی کئی ہے۔ اس قیم مراسط اور استے ہیں: یبود یوں نے عزل کو'' زعدہ در کور کرنا" کہادہ اس دعویٰ میں جموٹے ہیں بلکہ حقیقت بیہے کہ عزل بچہ کی پیدائش ہے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے نفید لل کہا کمیا کویا کہ وہ بچر کول کرنا جا ہتا ہے۔[احمد یب ۸۵/۳] المحيم الم ١٥٩١مه ١٥٩ ما حر ١٨٢٦ و حداين منده ٢/١٠مام بخارى ني ال مديث كوسلم كا دورى مند كرساتهدوايت كياب حافظ اين جر محطية في الباري عن بياشاره كياب كدار لكوني التفاق فصابد ثفالي ك ليحرام قراديس ديا بلكه ناپندكيا ب. كونكه اوك يجه بدا بون كرد رسي ول كرت تعية جس في بدا بونا بده او بی جائے گا عزل اس کوردک جیس سکا کیونکہ می ممی مردکا پانی نکل جا تا ہے ادراسے محسول بھی نہیں اوتا اور کی پانی بچے کی پیدائش کاسب بن جاتا ہے اورجس کواللہ تعالی نے پیدا کرتا ہے وہ پیدا موق جائے گا۔ آج کے ترتی یافتہ دور یس اوانسان کے لیے مکن ہے کہ وہ اپنے مادہ منوبیکوروک لے۔اس لیے موجودہ دور یس مجی فدکورہ دوامور کی بنیاد برعزل شکرنا بهتر ب- ماری کلام کا خلاصه بهرمال بدے کداگر کفار کی طرح عزل اس ذبن سے کیا جائے کہ میں اولاد کی کثرت نہ ہوکدان برخرچ کہاں ہے ہوگا اوران کی تربیت کون کرےگا ؟ وغیرہ تواس وقت عزل محروه کی بجائے حرام ہے کو مکدوہ لوگ اپنی اولاد کوفقیری کے ڈریے قل کردیتے تھے لیکن اگر مورت يار بواوركوني متنوذاكر يسجمتا ب كحمل كى وجهاس كامرض زياده بوجائ كالومنع عمل ادويات اورارال وغيره جائز ہاورا كرموش زياده عى خطرناك موتو مانع حمل طريقداستعال كرناداجب بـ المنظمة المنظم

جائے۔اس بات کی دلیل ابوذ ر ڈلاٹٹرز کی حدیث ہے۔ دونرس نمر برالٹرز سے صدید میں بعض عصر عرب

" ني كريم مَا يَيْنِ كُوم عليه مِن سي بعض في عرض كيا: اسالله كرمول مَا يَيْنِ إ اہل ثروت (مال ودولت والے ) تو بہت زیادہ اجر لے گئے ۔وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں'روزے بھی رکھتے ہیں۔اوراس کے (ساتھ ساتھ)اپنے مالوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ نبی مَالَیْنِ نے فرمایا: ' کیا الله تعالی نے تمہارے لیے (بعض چروں کو) صدقہ نہیں بنایا؟ بے شک ہر سیج صدقہ ے۔ ہرتکبیرصدقہ ہے۔ لاالہٰ الااللہ کہناصدقہ ہے۔ نیکی کا تھم دیناصدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے ۔ تمہار البوی سے ہم بستر ہونا) صدقہ ہے ۔'' محابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُلَّاثِیمٌ! ہم میں سے کوئی جب این شہوت پوری کرتا ہے تو کیا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے؟ نى مَا يَعْمُ نِهِ مَايا: "متماراكيا خيال بأكروه يهى تعلق حرام جكه يرقائم کرے تواس پر گناہ نہیں ہے؟''محابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں آپ مَالِیّٰ عِلَمْ نے فر مایا: ''اس لیے جب وہ حلال جگہ (بیوی یا لونڈی) کے ساتھ پیعلق قائم كر بواس كے ليے ثواب ب- "اس كے علاوہ بھى نبى مَنْ النَّيْمُ نے كى چزین شارکین اورانہیں صدقه کہتے گئے۔اورآ خرمین فرمایا: ' حاشت کی دو ر کعیں ان سب سے کفایت کر جاتی ہیں۔ "

۲۱: شادی سے اگلے دن کیا کرے؟

اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ شادی سے اگلے دن اپنے ان عزیزوں کے پاس حاضر ہوجواس کے گھر شادی میں آئے ہوئے ہیں' ان کوسلام کرے ۔ ان کے لیے دعا معظم مسلم: ۸۲/۳ نائی:۸۲/۳۵ والناء منداحم:۵/ ۱۲۸،۱۲۸،۱۲۸ اس مدیث کی سندام مسلم کی شرط سے مطابق مجے ہے۔

امام بیوطی نے ''اذکار الا ذکار'' بی فرمایا: اس صدیث سے پید چلنا ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہونا بھی صدقہ ہے آگر چداس بیں نیت ندکی جائے۔''

میں کہتا ہوں کہ شاید ہر دفعہ تو نہیں مگر عورت سے شادی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔

# المنظم المنظم المنظم المنظم الماري المسلم كري اوراس كے ليے بركت كى دعاكريں۔ حضرت انس دلائشيا سے مروى ہے:

''جب نبی مَالَّیْنِمُ نے حضرت زینب الله است الله الله آپ نے صحابہ کرام رہی اُلیْنِمُ کے میں اور آپ میات کرام رہی اُلیْنِمُ کی اور آپ میان المومنین کے پاس تشریف لے گئے' ان کوسلام کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے بھی آپ مَالِیمُ کُوسلام کیا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ مَالِیمُ کُمُ سادی سے اگلے دن یہی ممل کیا کرتے تھے۔' ا

# ٢٢: گهرمين خانه بناناواجب ب

میاں اور بیوی پرلازم ہے کہ وہ گھر کے اندر عنسل خانہ بنا نمیں۔ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دونوں بازار میں موجود جمام میں (عنسل کرنے کے لیے) جائمیں بے شک یہ تعل حرام ہے۔اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

''جوانسان الله اوراس كے رسول پر ايمان ركھتا ہے وہ اپنى بيوى كوجمام ميں داخل نه كرے اور جوكوئى الله اوراس كے رسول پر ايمان ركھتا ہے وہ جمام ميں كيڑ ابا ندھ كر داخل ہو' اور جوكوئى الله اوراس كے رسول پر ايمان ركھتا ہے وہ كى الله عرب سرخوان برنہ بيٹھے جس برشراب ركھی گئی ہو۔''

### 

میں جمام نے لگی تو رسول الله متالیق ہے میری ملاقات ہوگئ۔ آپ متالیق میں جمام سے نو پوچھا: "ام درداء! کہاں سے آربی ہو؟ میں نے عرض کیا: جمام سے۔ آپ متالیق نے فرمایا: "اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری

<sup>#</sup> این سعد: ٨/ ١٠٠ امام نسائی نے اسے "وليم" ميں ذكركيا ہے - ٢/٢٧ - اس كى سند سي ہے - الترغيب والترميب: ١/ ٨٩ / ١١ -

<sup>😝</sup> مام :rva/r تندى بنيائى ناس كاورالفاظ قل كيدي منداحد:٣٠٩/٣٠ جروانى: ١٥٠ ـ

شنیک افران ہے کوئی عورت الی نہیں جوائی ماؤں (والدین ۔ فاوند) کے گھر جان ہے کوئی عورت الی نہیں جوائی ماؤں (والدین ۔ فاوند) کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے مگریہ کہاس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تمام یردوں کو میماڑ ڈالا۔''

## ۲۳: میان بیوی این راز دوسرون کو بیان نه کرین

ان دونوں پرحرام ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کی باتیں اور راز دوسروں کو بیان کریں۔اس سلسلہ میں دواحادیث پیش خدمت ہیں۔

#### اول: آپئی کافران ہے:

'' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں'سب سے براجھ وہ ہے جواپی ہوی کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے پھران خفیہ تعلقات کی خبریں نشر کرتا ہے۔''

دوم: اسامبت بزیدرسول الله مَالِیْل کے پاس بیٹی تھیں جبکہ دیگر مردادر ورتیں بھی است

امنداحد:۱۳۱۲/۳۱/۱۲ دولانی:۱۳۳/۳ کی امامنهائی کے علاوه منن کے مولفین نے اس کو اس کو مولفین نے اس کو اس کو اس کو روایت کیا ہے۔ منن دارمی ۔ طیالی ۔ منداحد:۲۵۲۸۳ پھم این الاحرابی: ای/ ۱۔ حاکم:۲۸۸ بنوی کی شرح المند: ۲۱۲/۳ با مام ترفدی ادرام ہنوی نے اسے سن کہا ہے۔ بیروری شیخین کی شرط پر مسجح ہے۔ این ابی شیبہ: یا/ ۱۷۷/ اسمجے مسلم ۴۴/ ۱۵۵۔ منداحہ: ۲۹/۳ یکٹی: ۱۹۳/۱۹۳۔ ۱۹۳

بیعدیث مجھے دوبار دھھتن کرنے پرضعیف محسوں ہوئی۔علائے سلف نے بھی اس کوضعیف کہا ہے لیکن اس کے بعد آنے والی مدیث اس کو تقویت دیتی ہے۔اس میں راوی عمر بن جمز وضعیف ہے۔امام ذہبی اور یخی بن معین نے اسے ضعف کھا۔لمام احمد نے اس کی اصادیث کو محرکہ اے۔۔

# 

ما ضر مجلس تف\_آب مَ الكلِّم نے فرمایا:

"شاید بعض اوگ ده کچھیان کرتے ہیں جوائی ہو یوں کے ماتھ کرتے ہیں۔
ادر شاید بعض مورش ده کچھیان کرتی ہیں جوده اپنے خاد عدد کے ماتھ کرتی
ہیں؟" لوگ یہ بن کرخاموش دہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں ہے کہا
ہالکل ایسے بی ہے۔ مرد کی ایسے کرتے ہیں اور مورش کی بہی کچھ کرتی ہیں۔
ہالکل ایسے بی ہے۔ مرد کی ایسے کرتے ہیں اور مورش کی بہی کچھ کرتی ہیں۔
آپ میں ہی ہے کہ ایسانہ کر دُر ایسا کرنا) ایسے بی ہے کہ ایک فدکر شیطان مونٹ شیطان کورسے میں لما ہے۔ اوراس کود ہیں ڈھانپ لیتا (زنا کرنا ہے) ہے جبکہ لوگ ان کی المرف دیکھ دہے ہوتے ہیں۔ "

۲۴: ولیمه کرناواجب ہے

بوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد دلہا پر ولیمہ واجب ہے۔ کونکہ نی سُلَا اُکِیْرُ نے عبد الرحمٰن ڈکا اُنٹی من موف کو ولیمہ کا تھم ویا تھا۔ ای سلسلہ میں دوسری حدیث بریدة من حصیب کی ہے کہ:

جب معرت علی منتشق نے قاطمہ نتا ہی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو آپ سکتا نے فرمایا:

''شادی کرنے والے کے لیے یا شادی کے لیے دلیم ضروری ہے۔'' وہ کہتے ہیں: بیری کر سعد منگافت نے کہا: میرے ذے ایک مینڈ صاہے' (لینی میں دوں گا) بعض نے کہا: میں استے یا استے کو چیش کروں گا۔ایک اور روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے ان (علی منگافتہ) کے لیے چیو کلو کو جمع کردیے۔

الله منداحد ، این افی شیر نے بھی الی عی صدیف قمل کی ہے۔ ابیداؤد: ا/ ۱۳۳۹۔ بیٹی ۔ این کی: ۲۰۹۔ اس صدیف کو حریددوا صادیث جو کہ کشف طا سمار مادر صلیہ علی بیں آخوے مدتی ہیں بیر صدیث منداحد :۵/۱۵۰ مطرونی: ۱/۱۱۱/۱۔ استکل للطحاوی: ۱۸۳۴، ۱۳۵۵ ماری مساکر: ۱۸۵/۱۳ مدیث کی سند عمر عاد کا مند عمر عالم نے اس کی روایت کو تحول کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ایمن حبان نے اے ثقات عمل شاد کیا ہے۔ ۱۸۳/۱۔

## 

۲۵: ولیمهاور سنت طریقه .

اول: یوی سے ہم بسری کے بعد تین دن تک ولیمہے۔ یہ نی مَقَیْظِ سے ابت ہے۔ حضرت انس نظافی روایت کرتے ہیں۔

ان سے بی روایت ہے:

"نى مَلَيْمُ نے معرت مغید الله استادی کی۔ آپ نے ان کی آزادی کوی ان کا آزادی کوی ان کا آزادی کوی ان کا آزادی کوی ان کا آخر کیا۔ \*\*

دوه: اے چاہے کہ وہ ولیمہ کی دعوت میں نیک لوگوں کو بلائے کیاہے وہ فقیر ہوں یا دولت مند ہوں۔ کیونکہ نی سکھی خانم نے فرمایا:

"نونیک آدی کےعلاوہ کی کواپنادوست ندینا اور تیرا کھانا فقا پر بیز گاری کھا کیں ۔"

سهه : وليمكم من كم ايك بحرى يازياده كرماته كياجائ انس تأفيظ كردايت بن مي المسهد : وليمكم من كالمي المسلم ا

\_ry+k:3=191:1A9/9:618:8= #

البائل ناس کوس مد کے ماتھ رواے کیا ہے۔ جیسا کر ٹی المباری ش ہے: ۱۹۹/۹۱ س کا متی دیکھیے مج بناری: مارید

ابدادد رتفی ما م:۱/۱۲۸ منداحد ۱۸/۳ مدے ایسعد ضدی اس کی سندی به امادی بی فاتی کار در تفاید مندی اسکان مندی می ا

اے میرے بھائی! میری دو ہویاں ہیں ویکموجوتم کو پندآتی ہاس کا نام لویس اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی عدت ختم ہوجائے گی قوتم نکاح کر لینا۔عبدالرحمٰن بن عوف رفائی کئے : اللہ کی حتم ! ہرگز نہیں۔اللہ تیرے لیے تیرے الل وعیال اور مال و دولت میں برکت عطافر مائے۔ جھے فقط بازار کا رستہ دکھا دو۔انہوں نے ان کو بازار کا رستہ مجمایا انہوں نے وہاں سے پھوٹر یدااور وہیں جے دیا اور منافع حاصل کرایا۔ پھروہ مسلسل بازار جاتے رہے اور خرید وفرو دخت کرتے رہے۔

ایک دن وہ بازار سے پنیراور کی (بچایا ہوا) گر لے کرآئے۔ کچھ دن ای طرح گررگے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان پرزعفران سے تیار شدہ (شادی کی مخصوص) خوشبو کا ترکئے۔ ایک دوایت میں (خلوق) خوشبوکا ذکر ہے۔ نی منافی آیا نے ان کود کھے کہ ایک انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول منافی آیا ایس نے انصار کی ایک عورت کہا: ''یہ کیا؟'' انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول منافی آیا ہیں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ منافی آیا ہی انہوں نے عرض کیا: چاریا ہی جھے انہوں نے عرض کیا: چاریا ہی جو بھا: ''اللہ کھے برکت عطافر مائے' والیم کرد چا ہے ایک بحری سے ۔'' (یہ جائز قرار دیا) حضرت عبدالرحمٰن دی انہوں کی مولی۔ ایک عرب ونایا چا تھی ہوگی۔ محرت بونایا چا تھی ہوگی۔ محرت انس دی کو انت کے بعد ان محرت انس دی کو انت کے بعد ان

کی ہر بوی کے حصہ میں ایک لا کھ درہم آئے۔

拳 محتج بخاری:۱۲۳۲،۱۷۸ منداحد:۱۵۳/۳ منداحد:۱۵۸ منداحد:۱۸۸ منداحد:۱۵۸ منداحد:۱۸۸ منداح

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری: ۱۹۲/۷ مسلم: ۱۳۸/۱۳۹ ایواود: ۱۳۷/۱۳۷ ماین ماجه: ۱۱/۳۹-منداحه: ۹۹،۹۸/۳

### المنظمة الراقاب باخرف المحاص ا

### ٢٦: گوشت كے بغير بھى وليمه جائز ہے

انسان کے لیے جومیسر ہوای ہے ہی ولیمہ کیا جاسکتا ہے'اگر چداس میں گوشت نہ ہو۔حضرت انس دانشہ کی صدیث میں ہے:

''نی مَالیّیُمُ نے خیبراور مدینہ کے درمیان تین را تیں قیام کیا۔اس دوران
آپ نے حضرت صفیہ وَلَیْهُ کے شادی کی۔آپ نے مسلمانوں کو ولیمہ کی
دعوت دی حالانکہ اس میں گوشت تھا اور نہ ہی روٹی۔آپ مَالیّیْمُ نے
چرے کا دستر خوان بچھانے کا حکم دیا 'دستر خوان بچھا دیا گیا۔ (ایک روایت
میں ہے کہ زمین کو صاف کیا گیا اچھی طرح صاف کرنا) پھر چڑے کا
دستر خوان لایا گیا اور اس صاف کی ہوئی زمین پراسے بچھایا گیا۔ پھراس پر
محجورین خشک دودھ اور کھی چن دیا گیا (جولوگوں نے سیر ہوکر کھایا)۔' میں

### ۲۷: صاحب روت لوگول سے مدداور ولیمه کی دعوت

اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ صاحب ثروت لوگوں کو ولیمہ کی تیاری میں شریک کرے۔اس کی دلیل حضرت انس ڈالٹنؤ کی حدیث ہے جس میں حضرت صفیہ ڈاٹنٹا کے ساتھ نبی مَاکٹیٹِلم کی شادی کا قصہ ذکور ہے۔

"آپ مَالَّيْظِمُ رست مِن بِي تَضْوَ ام سليم نے صفيه وَلَيْنَهُ کُوآپ مَالَيْظِمُ مِن عَصْدِهِ وَلَيْنَهُ کُوآپ مَالَيْظِمُ مِن عَصْدِهِ وَلَيْنَهُ مِن اللَّهُ وَلَا يَعْدِهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن كَلَيْرَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>🐞</sup> صحیح بخاری: ۲/ ۳۸۷ مسلم:۳/ ۱۳۷ نسانی: ۹۳/۲ میتایی :۲۵۹/۸ مینداحه: ۲۹۴،۲۵۹/۳

<sup>🕸</sup> متفق علييه منداحمه: ۱۲۳،۱۲۲/۸ بيبق: ۱۲۵۹/۷ بيبق: ۱۲۵۹/۷

## المنظمة الراقاب بالحرث المنظمة المنظمة

## ۲۸: فقط امیر لوگول کودعوت ولیمه پربلانا حرام ہے

فقیروں کونظر انداز کر کے فقط صاحب ٹروت لوگوں کو ولیمہ کی وعوت میں بلانا نبی مَالیَّیْمِ کےمندرجہ ذیل فرمان کی بنابرحرام ہے۔

''تمام کھانوں میں سب سے برا کھانا ایسے ولیمہ کا ہے جس میں امیروں کو بلایا گیا ہوا ورغریب لوگوں کونظر انداز کر دیا گیا ہو' اور جوکوئی دعوت قبول نہ کرےاس نے اللہ اوراس کے رسول مَا اللَّیْلُ کی نافر مانی کی۔' ،

#### ۲۹: دعوت میں حاضر ہونا واجب ہے

جس کو ولیمہ کی دعوت پر بلایا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ دعوت میں حاضر ہو۔ مندرجہ ذیل دوا حادیث ملاحظہ فر مائیں۔

اول: "تيدى كوآ زادكراؤ وعوت كوتبول كروراورمريض كي عيادت كرور" الله

دوم: ''جبتم میں ہے کسی کو ولیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو وہ (شادی وغیرہ) پر حاضر ہو جوالی دعوت کو قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔' ﷺ

## ۳۰: ولیمه میں حاضر ہوا گرچہ وہ روزہ دار ہو

روز ہ دار کے لیے بھی نبی مَاکَاتُیَامُ کے مندرجہ ذبل فرمان کی بناپر دعوت ولیمہ پیس حاضر اجب ہے۔

''اگریم میں سے کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو وہ ضرور حاضر ہوا گروہ روزہ کے بغیر ہوتو کھالے اورا گرروزہ دار ہوتو دعا کر دے۔' 🗱

اردای کردور کی ایس کی سند مرفوع ذکری ہے۔ اس مدیث سے یہ میں پنہ چاری: کوموقوف ذکر کیا ہے دیکھیے می بخاری: اسلام بخاری میں پنہ ہے کہ اس دوایت کوموقوف ذکر کیا ہے دیکھیے می بخاری: ۱۹۸۹ء مادور کے مطاوہ عام دعوت میں فقط امیر لوگ بلا لیے جا کیں تو کوئی حرج نہیں۔ کی مسیح بخاری: ۱۹۸۹ء عبد بن حید نے اس دوایت کو دہمنتی فقط امیر لوگ بلا لیے جا کیں تو کوئی حرج نہیں۔ کی مسیح بخاری: ۱۹۸۹ء عبد کے اس دوایت کو دہمنتی نے ۱۹۸۱ء عبد کے اس مدیث سے پنہ چال ہے کہ دعوت و لیم میں حاضر ہونا واجب ہے۔ کوئکہ اللہ دوراس کے رسول کی نافر مانی کا پروانہ تو فقط واجب جیوڑ نے پربی ملا ہے۔ کی صحیح سلم ۱۵۳/۳ء مان کی نے اس کو داری کا پروانہ تو فقط واجب جیوڑ نے پربی ملا ہے۔ بیاتی کے دعوت اس کے دعوت کی میں دوایت کیا ہے۔ اس کو درائی کی سے درائی کا پروانہ تو فقط واجب جیوڑ نے پربی ملا ہے۔ ایک صحیح سلم ۱۵۳/۳۰۔ نے اس کو درائی کا پروانہ تو فقط واجب جیوڑ نے پربی ملا ہے۔ بیاتی کا کہ دول کی نافر مانی کا پروانہ تو فقط واجب می مورد نے پربی ملا ہے۔ بیاتی کا درائی کا پروانہ تو فقط واجب می میں دوایت کیا ہے۔ بیاتی کا درائی کا پروانہ تو فقط واجب می مورد نے پربی ملا ہے۔ بیاتی کا درائی کی دول کی میں دوایت کیا ہے۔ بیاتی کا درائی کا پروانہ تو فقط واجب می مورد نے پربی ملا ہے۔ بیاتی کا درائی کا پروانہ تو فقط واجب می مورد نے پربی ملا ہے۔ بیاتی کا درائی کی دول کی د



## اس: دعوت دینے والے کے کہنے پرروزہ افطار کرنا

اگراس نے نفلی روز ہ رکھا ہوا ہوتو افطار کر دیے خصوصاً جب ولیمہ کرنے والا اصرار کر رہا ہو۔اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ فر مائیں ۔

اول: ''جبتم میں سے کسی ایک کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ ضرور حاضر ہوا گروہ چاہے تو کھالے اور اگر چاہے تو ترک کردے۔''
موم : ''نغلی روزہ رکھنے والا اپنی مرضی کا مالک ہے' اگر چاہے تو روزہ (باتی) رکھے اور چاہے تو افطار کردے۔'' ﷺ

#### 

"ایک دن رسول الله مَالِیْدِ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا:"کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ "میں نے عرض کیا نہیں ۔ آپ مَالْیُدِ نِ نِ مایا:"میں پھر دوزہ سے ہوں۔"پھرایک دن ایسا آیا کہ جھے کی نے میں نے آپ مَالِیْدِ نَا اِللَّهِ مجھے کی نے میس (مجبور ستو کھی کا طوہ) ہدید یا۔ میں نے آپ مَالیْدِ نَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُواللَّهُ الْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِيَّ

ام صحیح مسلم \_منداحمد: ۳۹۲/۳ \_ المنتخب: ۱۱۱۱ | \_ المشکل للطحاوی: ۴/ ۱۳۸ \_ اس حدیث کی شرح میں امام نووی و میسید فرماتے ہیں: ' اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہواور دعوت کرنے والا اصرار کرر ہا ہوتو وہ روزہ افطار کردے بیاس کے لیے اضل ہے۔'' ابن تیمیہ ویشید کا فتو کی بھی بھی ہے ۔ دیکھے فاویٰ: ۱۳۳/۳ ا۔

ج المام دیم الک کار الکیر کی الو مام نسائی ۲/۲۰ ما کم: ا/ ۲۳۹ ماس کی سند می ب امام ذہبی نے موافقت کی ب سیق بی الکی کی سند سے بدوایت مروی ہے۔ اور ساک اس صدیث کوروایت کرنے ش اکیا آئیس ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں: مجھے جعدہ نے ام بانی سے بدوریٹ روایت کی۔ شعبہ کہتے ہیں: میں نے جعدہ سے کہا: کیا تم نے اسے ام بانی سے سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں: مجھے میرے اللی اور ابوصالح ام بانی کے غلام نے بیان کی ہے۔ اسے دار قطنی نے افراد میں روایت کیا ہے۔ (۳۱،۳۰/۳) ہیں قی مسندا میر ۱۲/۵۰ کال این عدی ۱۲/۵۹س کی تیسری شاہر صدیث کوابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

( تنبید ) شعیب ارنا وُوط نے اُباصال اِبادام جوام ہانی کے غلام ہیں کی وجد سے اس صدیث کوضعف کہا ہے۔ اور کہا ہے کہ ناصر الدین البانی پر معاملہ خلط ملط ہوگیا ہے۔ ان کا بیدو کی تیج نہیں ہے۔ بیصدیث تین سندوں سے مروی ہونے کی وجد سے مضوط ہے۔ ہم نے اس صدیث کے شواہد ذکر کر دیے ہیں جو اس کے مجے ہونے کے لیے کائی ہیں۔

المنظِيْرُ اَمَ افَابِ بَاحِرْ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ نَفِر مایا: "جاوَ لے کرآو" کی فرفر مایا:"
صبح تو میں نے روزہ رکھ لیا تھا۔"آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ نَاس سے کھایا پھر کہنے لگے:
"بِ شک نفلی روزہ کی مثال تواس آدمی کی طرح ہے جوابنے مال سے صدقہ کرتا
ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کردے اور اگر چاہے توروک لے۔"

mr: نفلی روزه کی قضاواجب نہیں ہے

اگرکوئی آ دمی نفلی روزه افطار کر دیتا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔اس مسئلہ میں دواحادیث ملاحظہ فر مائیں۔

اول: حضرت ابوسعيد خدرى دي عني الدوايت عدوه كمت إن

'میں نے رسول اللہ مَنَّ اللَّیْمِ کے لیے کھانا تیار کیا۔ آپ اپنے صحابہ رُثَی اُلْتُدُمُ کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائے 'جب کھانا چن دیا گیا تو ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: میں تو روزہ سے ہوں۔ نبی مَنَّ اللَّیْمِ نے فرمایا:'' تمہارے بھائی نے تم کو بردی پر تکلف دعوت پر بلایا ہے۔'' پھر اس کوفر مایا:'' روزہ افطار کردے'اگر تو چاہے تو اس دن کی جگہروزہ رکھ لینا۔' ﷺ

🗱 بيعتى: ۴/ 124-اس كى سندحسن بـ ويكيميه فتح البارى: ۴/ ١٤٠٠

میں کہتا ہوں: اس کوطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (۱/۱۳۲/۱) میں نے ارواہ میں اس کوؤکر کیا ہے۔ (۱۹۵۲)

م المنظمة المراقب بالمنظمة المنظمة الم سلمان رالشن نے کہا: آ ہے بھی کھا کیں۔انہوں نے کہا: میں تو روزہ سے ہوں۔سلمان رالشن كمني لككي: "ميس تخفيفته ديتا هول كهتم روز هضرورا فطار كردو\_ مين اس ونت تك كها نانهين کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے ۔''( ابودرداء) نے ان کے ساتھ کھانا کھایا (سلمان ڈکاٹنٹ کان کے پاس ہی رات مھہرے۔ جب رات کوسونے کا وقت ہوا تو ابودر داء نے قیام کرنے کا ارادہ کیا تو سلمان والنفؤ نے ان کومنع کر دیا اور کہنے لگے: اے ابودرداء! تیرے اوپر تیرےجسم کا بھی حق ہے۔ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے (تیرے اوپر تیرے مہمان کا بھی حق ہے) تیرے او پر تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ تو روزہ رکھ اور افطار بھی کر تو نماز بھی پڑھاورا ہے گھروالوں کے پاس بھی وقت گزار 'ہرصاحب حق کواس کاحق بورا پوراادا كر\_جب صبح قريب هي توسلمان نے كها: اگر تو چا بتا ہے تو اب اٹھ جا۔ وہ كہتے ہيں: وہ دونوں اٹھے۔وضوکیا' نماز تہجد پڑھی' چرصبح نماز کے لیے چلے گئے۔ ابودرداء نبی مَثَاتِیْجَمَ کے قریب ہوئے تا کہ انہیں اس کی خبر دے سکیس جوان کے ساتھ رات کوسلمان ڈاٹنڈ نے ہے۔ پھروبی کچھ کہا جوان کوسلمان ڈیاٹھ نے کہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آ ب مال فیام نے فر مایا: "سلمان نے بالکل کی کہاہے۔"

# mm: الله كي نافر ماني پرمشتل دعوت ميں نه جانا

اگر کسی دعوت میں اللہ کی نافر مانی کا ارتکاب کیا جار ہا ہوتو اس میں حاضر ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس برائی کو واضح کرنے سمجھانے 'یا اس کوختم کرنے کی غرض سے جائے تو جائز ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ مخرص سے جائے تاہد کے جاسکتی ہیں۔ اول : حضرت علی دلائے ہے۔ وایت ہے:

''میں نے اپنے گھر میں کھانا تیار کر کے نبی مَالَیْظُم کو دعوت دی۔جب آپ مَالِیْظُم تَریف لائے' آپ کی نظر گھر میں موجود تصاویر پر پڑی تو

الفاظ ابن ماجر کے جیاری:۱۲/۰۱۷ میں اور بھی تا /۲۹۰ میں جی ہے۔ ابن عسا کر:۱۳۱ سار ۱۳۷۰ ماس مدیث میں کچھے اس کا الفاظ ابن ماجر کے جیں ردیکھیے ۳۲۳/۲ مندالویعلیٰ:۱۳۱ سال ۱/۳۷ میں ۱/۳۹ آپ واپس چلے گئے۔ (علی النظائہ) کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پرفندا ہوں آپ کوکس چیز نے واپس جانے پر مجبور کردیا ہے؟ آپ مَنْ النَّیْمُ نَمْ فرمایا: ''ب شک تمہارے گھر میں ایک ایسا پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر تصاویر ہیں ۔ یقینا ( رحمت ) کے فرشتے اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔ '\*

#### دوم: حفرت عائشه في فياسي دوايت ب:

🗱 ابن ماجه:۳۲۳/۲-مندابویعلیٰ:۳۱/۱-۱۳۷۵،۱/۳۹،۱ کی سند میچیے ہے۔

یں بہت میں ہوئے ہے۔ معرب عائشہ ڈھنٹا کی اس مدیث کے خلاف محسوس ہوتی ہے جو مسئلہ نمبر

38 كتحت آرى ب-جسيس استكيكو كاركراستعال كرف كاذكرب (بقيماشيا كل صفى بدي الله الكاسفى برا الله الكاسفى

کی صحیح بخاری: ۳۲۰ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۳۰ ، ۳۲۰ صحیح مسلم: ۲۱۰/۱۱ مند طیالی: ۳۵۹،۳۵۸ یسیقی: ۲۱۷۲، بغوی: ۳/۲۲ سیس اس بات کی دلیل ہے جس مسلمان کو کسی ایسے ولیمہ وغیر و پر بلایا جائے جہال اللہ کی نافر مانی ہور ہی ہوتو اس پر واجب ہے کہ دو دہال نہ جائے۔ ہال اگر اس کا ارادہ سمجھانے ، یا تنبیہ کرنے کا ہوتو الگ بات ہے۔

# 

سوم: آپ مَالْ يُؤْمُ نِ فَرَمَايا:

'' جَوْحُصُ اللهُ اور روز آخرت پریقین رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے حید شدہ کھاگئی '' معد

جس پرشراب رکھی گئی ہو۔' 🏕

ہم نے جوموقف بیان کیا ہے۔اس پرسلف صالحین کائمل تھا'اس معاملہ میں اور بھی بے ثار مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ چندا کیے مثالیں جو مجھے یاد ہیں ان کے ذکر پر ہی اکتفا کروں گا۔

(الف) حفزت عمر دلالفئة كے غلام اسلم دلافئة بيان كرتے ہيں۔ جب عمر دلافئة شام آئة و عيسائيوں كے ايك آ دمى نے ان كى دعوت كى اور ان سے كہنے لگا: مير ادل چاہتا ہے كه آپ ميرے گھر اپنے ساتھيوں سميت تشريف لائيں اور ميرى حوصله افز ائى كريں۔ بي آ دمى شام كے مرداروں ميں سے تھا۔ اس كو حضرت عمر دلافئة كہنے گئے:

"ممتهارے کرجا گھروں میں موجودتصاویری وجہ سےداخل نہیں ہوتے۔"

اس صدیث میں بیالفاظ ( محرفر شتے تصویروا کے گھر میں واخل نہیں ہوتے۔ "آپ تا انتخار نے اس سے پہلے ایک اور جملہ ذکر کیا کہ " تصویریں بنانے والے یا تصویروں کا کام کرنے والے۔ " بید کلام تصویریں بنانے سے روکنے اور ڈائٹ کے لیے ہے۔ جب اس کے بنانے والے کے لیے اتی تخت وعید ( سزا ) ہے تو استعال کرنے والے کے لیے تو اپ تا ہے ہو کہی چیز کی نہیں استعال کے لیے بنائی جاتی ہے۔ بنانے والے اور استعال کرنے والا دونوں بی اس وعید میں وافل جیں۔

🐞 منداح من عربر تدی امام حاکم نے اس روایت کوشن کہا ہے۔ اور جابر رڈاٹٹوئز سے اس کو میچ کہا ہے۔ امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔ ارواء الغلیل: ۱۹۳۹۔ 🌣 بہتی : ۲۱۷۷۔ اس کی سند میچ ہے۔

یادر کھو، حضرت عُمر ڈاٹنٹو کے قول میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو کچھ آئ کل کے علا ومشائخ کررہے میں یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بعض غیر مسلم ذمہ داران کی دعوت پر گرجا گھروں اور چرچوں میں جاتے ہیں حالانکہ وہ تصاویراور بتوں سے مجرے ہوتے ہیں۔ بات بہیں پرختم نہیں ہوتی بلکہ وہ (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر ﷺ) اب ابومسعوداورعقبہ بن عمر وروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے ان کی دعوت کی اوران کے لیے اور ان کے اور ان کے اور ان کے لیے کیا کہ ایک آ دی نے ان کی دعوت کی اور ان کے لیے پر تکلف کھانا تیار کیا۔ جب اس نے ان کو آ نے کی درخواست کی تو وہ پوچھنے گئے:

کیا گھر میں تصویریں ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے انکار کردیا حتی کہان تصویر وں کوختم کیا گیا بھروہ داخل ہوئے۔

(ج) امام اوزاعی عضیه فرماتے ہیں:

" مم اس دليمه مين ها ضرنبين موسكة بين جس مين طبله ياسرنگي دغيره مو-" 🤁

۳۴: دعوت میں حاضر ہونے والے کے لیے کیامستحب ہے؟

جوآ دمی دعوت میں حاضر ہو۔اس کوروچیزوں کا اہتمام کرنامستحب ہے۔

(( اَللَّهُمَّ اغُفِرُلَهُمُ ' وَارُحَمُهُمُ ' وَبَارِکُ لَهُمُ فِيْمَا رَزَقْتَهُمُ))

"اے اللہ! توان کو بخش دے ان پرم فرما 'اوران کے رزق میں برکت

عطافر ما۔" 🌣

ا بیعتی اس کی سندهی ہے جیسا کہ این جمرنے اس کی دضاحت کی ہے۔۔دیکھیے فتح الباری: ۲۰۴۸۔
اللہ فوائد المشقاۃ: ۱۳/۲۰/۱۔ اس کی سندھتے ہے۔ اس ابی شیبہ: ۱/۱۵۸/۱۰۲۔ میح مسلم: ۱۳۲۸۔
ابوداؤد: ۱۳۵/۳ تر ندی: ۱۸۱/۳ بیمتی: ۱۸۲/۳ منداحمد: ۱۸۸،۸۸۰ امام نسائی نے اس کو الواہمة میں ذکر کیا ہے۔ (۳/۲۱) طبر انی: ۱/۱۱۱/۱۰

## المنظرية المراقب بلاخ المحكم ا

مقداد بن اسود والثنة روايت كرتے ہيں:

''میں اور میرے دوساتھی نبی سُلُتُنِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہم نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا مگر کسی نے جاری مہمان نوازی نہ کی ۔ نبی منافظ ہمیں اینے گھر میں لے گئے جهال يه چار بكريال تحس - آب مَاليَّنْ أَعَمَ فِي مَايا: احمقداد! ان چارول كا دوده بهارے درمیان تقسیم کردو۔ای طرح میں ان چاروں بکر یوں کا دودھ اینے درمیان تقسیم کر دیا کرتا اور نبی مَنْ النِّیْمُ کا حصدان کو دے دیتا۔ ایک رات نبی مَالینیم لیك مو كئے \_ میں نے اسے دل میں سوچا كه آب كسى انصاری صحابی کے گھر گئے ہوں گے ۔ وہاں سے خوب سیر ہوکر کھا یی لیں گے۔اگر میں ان کے حصہ کا دودھ لی لول ( تو کوئی بات نہیں ) میں اس طرح سوچتار ہا۔ آخر کارا تھا اور میں نے آپ مَالَّيْتِمُ کے حصر کا دودھ بی لیا۔ پھر میں نے وہ برتن ای طرح ہی ڈھانپ دیا۔ جب میں دودھ بی كر فارغ مواتو مجصانتهائی افسوس مواكه ميس في جوكيا اجهانبيس كيا- ميس ايخ آب سے کہنے لگا کہ جب اللہ کے رسول مَالَّةُ عِلْم آئیں گے تو انہیں کھانے کے لیے چھنہیں ملے گا۔ای سوچ میں گم میں نے نیند کی غرض سے اپنے آپ کو کبڑے میں ڈھانپ لیا۔ میرے اوپر ایک ایسی جاور تھی جو بھیڑکی اون سے بنائی گئ تھی ۔ جب میں اس میں اپنا سر چھیا تا تو پاؤل فلے ہو جاتے اور جب یاوس چھیاتا تو سرنگا ہوجاتا۔ مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں اینے آپ سے باتی کررہا تھا جبکہ میرے دوساتھیوں کو کچھ خرند متى \_ابھى كچھنى دىرگررى تقى كەرسول الله مَالْيَيْمُ تشريف لے آئے۔اور اس انداز سے سلام کیا کہ جو جاگ رہا ہودہ س لے اور جوسور ہا ہووہ بیداریا بة رام نه بو-آ ب مجدين تشريف لائ - نماز پرهى - پهراس پيالے ے کیڑ اہٹایا تودیکھا کہ اس میں پھٹیس ہے۔ آپ نے فرمایا: ((اَلْسَلَّهُمَّ

المنظِينَ اور آقاب بلاخ في المنظمة الم

اطُ حِهُ مَنُ أَطُعَمَنِىُ وَاسُقِ مَنُ سَقَانِي)) ـ ' اسالتُدا جومِحِهَ كَالسِّرَاتِ اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تواسے ملا' میں نے بیموقع غنیمت جانا۔ میں نے بری چھری پکڑی۔ بریوں کے پاس آیا۔ میں انہیں چھونے لگا کہان میں ے موٹی کون ی ہے تا کہ میں اسے بی کریم مالی اے لیے ذریح کرسکوں۔ میں ابھی بیجائزہ لے رہاتھا کہ میراہاتھ ایک بکری کے تھن کولگا جودودھ سے مجرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ برتن پکڑا جو عام طور پر دودھ کے لیے آب مَا الله عَلَيْهِ استعال نهيس كرتے تھے۔ ميس نے اس ميس دودھ دو مناشروع كياحتى كدوه بحركيا ميں اسے لے كرني مَا النيكم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ آب نے فرمایا:" اے مقداد! کیاتم لوگوں نے اپنے حصہ کا دودھ پی نہ لیا تھا؟''وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَا اللّٰهُ اِیہ چیجے۔ آپ نے میری طرف سر(چره) مبارک اٹھایا اور فرمایا: "اے مقداد! ایناستر درست كرونباؤبات كياتهي ؟ " من في كها: آب يهليدوده ييج مجر بتاؤل گا۔آپ نے خوب سر ہوکر پیا۔ پھر مجھے پکڑا ایا اور میں نے بھی پیا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ آ ب سر ہو چکے ہیں اور آپ کی دعا مجھے بیٹی چکی ہے۔ میں شنا لكاحتى كرزين يركركيا-آب مَا يُعْتِم ن يوجها:"كيابات بي "س نے انبیں سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ مَا اُلْتِیْمُ نے فرمایا: '' بیر کت تو آسان سے نازل ہوئی تھی تم نے مجھے پہلے کول نہ بتایا؟ ہم اپنے دوسرے دوساتھیوں كو مى ير ابركت والا) دوده بلادية ـ "مين في عرض كيا: ال ذات كانتم! جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے جب مجھے اور آپ کو بیر کت حاصل ہوگئ تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ س س کو پنہیں پینی۔ ' 🗱

عوم: حضرت انس والثنة يا ان كے علاوہ كسى صحافي كا بيان ہے كه رسول الله سَالَ الله سَالَ الله سَالَ الله سَالَ ا الله صحیح مسلم: ۱۲۸،۱۲۸۱\_۱۲۹مدام منداحمد: ۵،۴٬۳٬۲/۹مداورانن سعد: ۱۸۴،۱۸۳/۱۰مار اس حدیث كا بعض حصه امام ترنی نے بھی روایت كیا ہے۔ ۳۹٬۳۳۰مام ترندی نے اس حدیث کوسیح كہا ہے۔ اور حربی نے بھی اس کو "الغریب" میں میچ كہا ہے۔ (۱/۱۸۹/۵) کے پاس تشریف لاتے۔جب آپ انصار کے گھروں میں پہنچ جاتے۔ تو سے بھاگ کر آتے اور آب كاردگردجع موجاتے۔آبان كے ليے دعاكرتے ان كے سرول ير ہاتھ چھيرتے ان كو دروازه يرينيخ وسعد اجازت طلب كى اوركها: السلام عليكم و رحمة الله (تم يرسلامتى اورالله كارحمت نازل مو) معد والنُّوزُ نه كها: و عليك السلام و رحمة الله . (آپ يكمي سلامتی اور الله کی رحمت نازل ہو ) انہوں نے اتنا آ ستہ جواب دیا کہ نبی مَالَّيْظِ نِنهيں سا۔ آ ب مَالِينْظِم نے تين دفعه ايسے بى كيا۔سعد والنَّهُ نے بھى تين دفعه بى آ ہستہ سے جواب ديا جو كەنبى مَالْقَيْظُم نىس كىيىن نبى مَالْقَيْظِ تىن دفعە سے زيادە سلام نېيى كهاكرتے تھے۔اگرآپ كو اجازت دی جاتی تو بہتر ورندآ پ مَالِيْنَا واپس چلے جاتے۔ نبی مَالِیْنَا اِ واپس ہوئے توان کے يچھے بيچھے حضرت سعد والفن فكا اور عرض كى: اے اللہ كے رسول مَالتَّفِظُ امير ، مال باب آب . پر قربان ہوں۔ میں نے ہر دفعہ آپ کا سلام س لیا تھا' نگر مجھے یہ بات پسندتھی کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور برکت کا تذکرہ ( دعا ) کریں ۔(پس داخل ہو جائے ً ) پھروہ نی مَالَیْظِ کوایے گھر میں لے گئے اور آپ مَالِیْظِ کی خدمت میں زبیب ( کفکش ) پیش کی۔ ني مَا الله المراس وتناول فرماياجب آپ فارغ موئ تو كها:

> ((أَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبُوَارُ. وَ صَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. وأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ.))

''تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں تم پر فرشے رحمتیں نازل کرتے رہیں اور تہارے پاس روز دارروز ہافطار کرتے رہیں۔''

ن منداحه: ۱۳۸/۳۱ مشکل: ۱/ ۴۹۸ ۱۳۹۹ بیبتی: ۱/۲۸۷ این عساکر: ۱۵۹/۵۵ و ۲۰ ابوداؤد: ۱۵۰/۲۰ این عساکر: ۱۵۹/۵۵ و ۲۰ ابوداؤد: ۱۵۰/۲۰ این ماجه: ۱/ ۵۳۱ طبرانی: ۲،۲۰۴/۱۹۱

جان لو، یہ دعا صرف روز دار کے لیے افطاری کے دقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ یہ طلق اور عام ہے۔" پیکہ اور عام ہے۔" پیکہا کہ تبہارہ بیاں روزہ دارروزہ افطار کرتے رہیں۔ یہ میز بان کے لیے فقط تو فق ہمت کی دعا ہے جی کہ اس کے پاس روزہ دار بھی روزہ افطار کریں۔ اور یہ کہوہ اس دعوت کی طرح روزہ افطار کروانے کا تواب بھی حاصل کرے۔ ویسے بھی حدیث میں یہ تخصیص نہیں کہ آپ اس دقت روزہ سے تھے۔اس لیے اس کو فقط روزہ دار کہا تھے جا می کرتا تھے جو نہیں موگا۔۔۔۔۔ ( لقہ جاشہ ا گل صفی بر ہے ہے)

المنظمة المراق المالية المراق المنظمة المراق المنظمة ا

دوسری چیز : اے چاہے کہ وہ ولیم کرنے والے اور اس کی بیوی کے لیے خیر وبرکت کی دعا کرے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ ہوں۔

الله والله والله والمناس وايت ب:

''میراباپ فوت ہوگیا۔اس نے اپنے ور ثاء میں سات یا نولا کیاں چھوڑیں میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کرلی ' مجھے رسول اللہ منا اللی کیا ہی ہی ۔ '' میں نے عرض کیا جی ہاں ۔ '' اے جابرا کیا تو نے شادی کرلی ہے ؟'' میں نے عرض کیا جی ہاں ۔ آپ منا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ کی ساتھ اسلامی کیا بیوہ کے ساتھ ؟ میں نے عرض کیا بیوہ کے ساتھ ؟ میں نے عرض کیا بیوہ کے ساتھ کی تو اس کے ساتھ کھیل اوروہ تیرے ساتھ کھیلی تو اس کو ہنا تا 'وہ جھو کو ہنا تی ؟'' میں نے عرض کیا : بے شک میراباپ فوت ہوگیا ہے اور اس نے سات یا نولا کیاں پیچھے چھوڑی ہیں۔ میں نے یہ بات نا پندگی ہے کہ ان جیسی ہی ایک اور لے آؤں۔ میں نے اس لیے بڑی عورت سے شادی کی جہوں کی اسلام کرے۔ آپ منا لائے ہے کہ وہ ان کا خیال رکھا ور ان کی اصلاح کرے۔ آپ منا لائے ہے کہ وہ ان کا خیال رکھا ور ان کی اصلاح کرے۔ آپ منا لائے ہے کہ وہ ان کا خیال رکھا ور ان کی اصلاح کرے۔ آپ منا لائے کی دعا دی۔'' بیا

ریدہ دلاقی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: انصاریوں کی ایک جماعت نے علی دلاقی کو فاطمہ بھا تھیں ہے۔ علی دلاقی کو فاطمہ بھا تھی ہے۔ شادی کرنے کامشورہ دیا۔ وہ اللہ کے رسول مَا اللہ کے انہوں میں حاضر ہوئے۔ آپ مَا اللہ کے رسول مَا اللہ کے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَا اللہ کے اللہ کا میرے پاس فاطمہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ مَا اللہ کے خرمایا: ((مَسرُ حَبّ وَ أَهُلا)) تیرا آنامبارک ہو۔ خوش آمدید۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کی ۔ علی دلاقی ان انصاری لوگوں کے پاس

( الله الله مَا الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الل

🗱 صحیح بخاری:۴۲۳/۹ میخیمسلم:۴/۲۶۱\_

واپس کے جوآب کا انظار کررہے تھے۔وہ پوچھنے گئے کیا خرلائے ہو؟ انہوں نے کہا:
مجھے معلوم نہیں گرآب نے صرف مو حب اور اهلا کہا ہے۔وہ کہنے گئے: نبی مَالیّٰیّنِم کی
طرف سے ان دوالفاظ میں سے ایک بھی تیرے لیے کافی تھا۔ انہوں نے آپ کواپنا داماد
سلیم کرلیا ہے اورآپ کوخوش آمدید کہا ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزرگئے۔ جب علی دلیاتی کی
سلیم کرلیا ہے اورآپ مَالیّٰتِیْم نے کہا: اے ملی اولہا کے لیے ولیم ضروری ہے "سعد دلیاتی نے
کہا: اے ملی اولہا کے لیے ولیم ضروری ہے "سعد دلیاتی نے
کہا: میرے پاس مینڈ ھا ہے۔ انسار کے بعض لوگوں نے ان کے لیے کچھ"جو" وغیرہ جمع کے۔
جب شادی کی دات آئی تو آپ مَالیّنِم نے کہا ناس میں وضوکیا۔ پھراس کوئی دلیاتی پہلے کسے کوئی بہادیا اور کہا:

((اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيُهِمَا وَ بَارِكُ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا))

"اسالله ان دوول من بركت بيدافرها اوران كى سها گدات كوبابركت بنا"

🚨 حضرت عائشہ ڈھنٹھا فرماتی ہیں۔

"جب میرے ساتھ نی مُنَاتِّقِیَّمُ نے شادی کی تو میرے پاس میری والدہ آئیں۔ انہوں نے محصایک گھریں داخل کیا وہاں انصار کی کچھ ورتیں موجود تھیں۔ وہ کہ کیکیں: ﴿ عَلَى الْحَیْرِ وَالْہُرَکَةِ وَ عَلَى حَیْرِ طَاتِنِ " ﴿ آپ کی شادی ) خیرو برکت کے ساتھ ہواور نیک شکون (نصیب ) کے ساتھ ہو۔ " بھا شادی ) خیرو برکت کے ساتھ ہو۔ " بھا

🕮 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنؤ ہے روایت ہے کہ'' جب کوئی آ دمی شادی کرتا تو آپ مَلاَثِیْخِمُ اس کودعادیتے اور فرماتے:

((بَارَکَ اللَّهُ لَکَ. وَ بَارَکَ عَلَیْکَ وَ جَمَعَ بَیْنَکُمَا عَلَی خَیْسٍ)
"الله تجی برکت عطافرمائ اورالله تیرے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے
اورتم دونوں کو بھلائی پرجع کرے۔"

ابن سعد:۸/۰۲،۱۳ طیرانی نے اس کو'الکیز "میں روایت کیا ہے ۱/۱۱۱/۱ این عساکر ۲/۸۸/۱۳۔

ابوداؤد:۱۸۲/۹۔ مسلم ۱۸۲/۹۔ بیعتی:/۱۳۹۔ اللہ سنن سعید بن منصور:۵۲۲ ابوداؤد:۱۳۳۳ تر قدی: ۱۲۸/۱۲۔ بیرودیث امام سلم ۱۲/۱۲۔ داری:۱۳۸/۳۔ ابن ماجہ: ۱۸۸/۲۰۔ منداحد:۳۸/۳۔ حاکم:۱۳۸/۳۔ بیرودیث امام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

## المنظنية الم الله المنظنية الم

۳۵: (الله کانام چهوژ کر) د نیاوی امور کی مبار کبا د جا بلیت

کاکام ہے۔

شادی کرنے والے کو فقط نرینہ اولا دیا دنیاوی کامیابیوں کی مبار کباد دیناصیح نہیں ہے جس طرح بعض جاہل لوگوں کا طرزعمل ہے۔اس بات سے گی احادیث میں منع کیا گیا ہے۔جن میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

### ۳۱: کهن کامهمانوں کی خدمت کرنا

دلہن کے لیے جائز ہے کہ وہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرے بشر طیکہ اس نے پر دہ کا کھمل اہتمام کیا ہواور کی فتنہ وخرانی کا خطرہ بھی نہ ہو۔ 🧇 سہل بن سعد کی حدیث میں

<sup>🏶</sup> جالمیت می لوگ دولها کوالرفا موالهنین فرشحالی اوراولا و (نرینه) کهرکرمبار کهاد دیتے تھے۔

این ابی شیر: ۱/۲۵۲/ مصنف عبدالرزاق: ۱/۲۵۸/۱۸۹/ مازدان: ۹۱/۲۵۱/ ۱۸۹/ ۱۰ این باجد: ۱/۵۸۹ داری: ۱/۳۵۸ داری: ۱/۳۵۸ داری: ۱/۳۵۸ داری: ۱/۳۵۸ داری: ۱/۳۵۸ داری مضبوط بین گرحس نے عقبل اسلام ۱/۳۳ دیگر اس نے مقبل کے اسلام اسلام کی دستانہیں ہے ۔ میں کہتا ہوں: حسن بعری نے بہال ساح کی وضاحت نہیں کی اس لیے بید حدیث منقطع ہے گراس کے دیگر شواہد موجود بین جن میں سے ایک منداحم میں اور دومراند الموضی، میں روایت کیا گیا ہے۔ ۱/۲۵۵ دورون الروس کے دیگر شواہد موجود بین جن میں سے ایک منداحم میں اور دومراند الموضی، میں روایت کیا گیا ہے۔ ۱/۲۵۵/

ا یہاں شرکی پردہ مراد ہے اس میں آٹھ چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔(۱) تمام بدن کو انجھی طرح ڈھانیا جائے (۲) یہ پردہ زینت کا باعث نہوں (بقیماشیا کے صفحہ پر دہ ف

ہے کہ جب ابواسیدالساعدی دی الفؤ نے شادی کی تو نبی منافیظِ اوران کے اصحاب ٹی الفظِ کو کھانے پہ بلایا۔ اس کھانا کی تیاری اوراہے مہمانوں کی خدمت میں ان کی بیوی نے پیش کیا۔ انہوں نے خود کچھ نہ کیا۔ انہوں نے خود کچھ نہ کیا۔ اس (عورت) نے پھر کے ایک برتن میں رات کو مجودیں بھگو کر رکھی تھیں جب نبی منافیظِ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ سے تیار کردہ شربت خاص طور پر نبی منافیظِ کو بطور تحذیبیش کیا۔ اس دن ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہی حالانکہ وہ دہمن تھی۔ بھ

### ٣٤: دف البيا كراشعار وغيره يره هنا

اول: رئيم بنت معوذ في في كهتي بين:

"جب نی مَالَیْظِم کی شادی میرے ساتھ ہوئی ایتشریف لائے۔اور میرے ساتھ بستر پر بیٹھ گئے (جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہو) چھوٹی بچیوں نے دف بجانا شروع کردی۔وہ اپنے آباؤ اجداد کے وہ کارنامے ذکر کرنے

( اتنا تک نه دوکہ میں کی امونا ہو باریک نه ہو ( م) اتنا تک نه ہو کہ جم کی بناوٹ طاہر ہو۔ (۵) اس نے خوشبونہ لگار کمی ہو۔ (۲) اس کالباس مردوں کے لباس کی طرح نه ہو۔ (۷) کا فرعورتوں کا لباس نہ ہو۔ (۸) لباس شیمت ( سب کی توجہ کا مرکز ) نہ ہو۔

میں نے اس موضوع پر ستقل کتاب کھی ہے جس میں بیتمام شروط دلاک سے ثابت کی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے (حجاب المعرأة المسلمة في الكتاب والسنة)

ا المعلى المراق: ٢٠٦،٢٠٥،٢٠٠/٩ اوب المغرو: ٢٠٦١م مجيم مسلم :٢/٣٠ المحيح ابوتوانه: ٨/١٣١١ اين ماجه: -29 ـ 29 ـ 41 مطراني: (١/١٣٢/١)

اس مدیث سے پیتہ چانا ہے کہ دلہمن کے لیے مہمانوں کی خدمت کرنا جائز ہے۔ اس بات بیس کوئی شک نہیں کہ یہاں وقت ہی ہے جب فتراور خرائی کا خطرہ نہ ہو۔ ای طرح خاد ند بھی اپنی بیدی کی خدمت کرسکا ہے۔
بعض لوگوں نے یہ دوگا کیا ہے کہ یہا جازت پردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے کی ہے گریہ بات حقیقت پر پئی نہیں ہے۔ آج بھی کئی مخطوں میں دیکھا حمیا ہے کہ دلہمن کھل پردے اور عزت ووقار کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتی ہے۔ امام بخاری میں خورت کا شادی میں خور مہمانوں کی خدمت کرتا '' کے عنوان سے ایک باب ذکر کیا ہے۔ لیکن ان شروط کا خیال رکھا جائے جو ہم نے ذکر کردی ہیں۔ آج کل اکثر عورتیں اسلامی آ واب کو پس پشت خوالے ہوئی ہے۔ گئی اسلامی آ واب کو پس پشت خوالے ہوئے ہیں۔

🕸 دف کوایک طرف چرااگا موتا ہے اور دوسری طرف سے فالی ہوتی ہے، اور آ واز میں ترخیمیں ہوتا۔ (مترجم)

مُنْ اللَّهُ اللَّ

الیس جوانہوں نے جنگ بدر میں شہادت سے قبل سرانجام دیے تھے۔ان میں سے ایک بی کہنے گئی: ہمارے درمیان ایسے نبی منافی کے موجود ہیں جوکل کے متعلق جانتے ہیں۔آپ منافی کے ایک اور وہی بات مت کرو اور وہی بات کر وجوم پہلے کہدری تھی۔' ،

حوم: حضرت عائشہ فی ایک روایت کرتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت کی شادی ہوئی۔ آپ مَا اللّٰی اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ

''اے عائشہ!تمہارے ساتھ کوئی کھیل تماشہ نہیں ہے۔انصار تو کھیل تماشہ پند کرتے ہیں؟۔''

ایک روایت میں ہے کہ آپ مَلَّ الْمُؤَمِّ نے فر مایا: ''تم نے اس عورت کے ساتھ ایک اونڈی کو کیوں نہ لے ایا جو دف بجا کر پھھ گاتی ؟''وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کیا: وہ کیا ہے؟ آپ مَلَّ الْمُؤَمِّمِ نے فر مایا: ''وہ یہ کہے۔

أتينا كم أتينا كم فحيونا نحيكم.

''ہم تہارے پاس آئے ہم تہارے پاس آئے۔ تم ہمیں خوش آ مدید کہوہم تہمیں خوش آ مدید کہتے ہیں۔''

لو لاالذهب الأحمر ماحلت بواديكم

''اگر سرخ سونانه ہوتا تو صحرا کے لوگ تبہارے پاس ندآتے۔''

لو لا الحنطة السمراء ماسمنت عذا ريكم 🏶

اگر بعوری رقمت دالی (بهترین تنم کی) گندم ند بوتی و تنهاری لژکیال موثی منه و تنهاری لژکیال موثی

سوم: ''نی مَا النظام نے بعض لوگوں کو سنا۔ شادی کے موقع پر بیاشعار پڑھ رہے تھے۔

ن مح بخارى:۲۸۸/-۱۹۲۱،۱۲۱ ييق:۱۸۸۸ منداعه:۲۸۹

🕸 تنسخ بخاری:۱۸۵/۱۸۵/۳۰ بیتی:۱۸۸۸ 🌣 🕏

﴿ طبرانی نے زوائد میں اس کوروایت کیا ہے۔ا/ ۱۷۷/ ا۔اس میں ضعف ہے گمرا یک اور سندے بیقو ی ہے۔ دیکھیے اروا مالغلیل (۱۹۹۵)۔ المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ

و أهدى لها أكبش يبحبحن في المربد

''میں ان کوایک دنبہ ہدیہ دوں۔وہ دنبہ جو بکریوں' بھیٹروں کے باڑے میں آ واز نکالتاہے۔''

وحبك في النادي ويعلم ما في غد

''تیری محبت (خاوند) مجلس میں ہے۔اوروہ جانتاہے کل کیا ہوگا۔''

اورایک روایت میں ہے:

وزوجک فی النادی و یعلم ما فی غد ''اور تیراشو محفل میں ہے۔اس کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔

وہ کہتی ہیں: نبی مَالْ اِیُّمْ نے (بین کر) فرمایا:

"کل کے متعلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔" **ﷺ** 

چھارم: عامر بن سعد الجلي روايت كرتے ہيں۔

''میں قرطہ بن کعب اور الی مسعود کے پاس آیا۔ انہوں نے تیسرے کا بھی ذکر کیا۔ جس کا نام میر نے دہن میں نہیں رہا۔ وہاں لڑکیاں دف بجا کر پچھ گا رہی تھیں۔ میں نے کہا: تم دف بن رہے ہو حالا تکہ تم نبی مثل النظام کے ساتھی ہو؟ انہوں نے کہا: نبی مثل النظام نے شادی کے موقع پر ہمیں (دف) کی اور مصیبت کے وقت رونے کی اجازت دی ہے۔'

اورایکروایت میں ہے:

''میت پر بغیر چخ و بکار کے رونے کی اجازت دی ہے۔' گھ پفجم: ابن بلج کی بن سلیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:

"میں نے محد بن حاطب دلائٹی کو کہا کہ میں نے دوعورتوں سے شادی کی ہے۔
سی رہمی دف نہیں بجائی کی محد دلائٹی کہنے لگے کہ رسول الله مَالِیٰ اِنْ مَالِیٰ

" حلال اور حرام (آوازول) كيدرميان صدفاصل" دف" كي آواز ب- "

株 طرانی نے اے''الصفیز''میں روایت کیا ہے۔ ص ۲۹۔ صدیث نمبر ۵۳۔ حاکم:۱۸۵/۱۸۵۔ ۱۸۵۔ ۲۸۹٪ قاربیقی: ۸۹۹/۷۰۔ امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ 数 حاکم بیبیتی نسانی ۹۳/۳۰۔ طالبی ۱۲۳۰۔ 数 نسانی ۱۲۳۰۔ ( (金) ( اللہ علی سفھ پر ( 金) ( اللہ علی سفھ پر ( 金) ( اللہ علی سفھ پر سفھ کا سائی ۱۲۳۰۔ سفھ پر سفھ کا سائی ۱۲۳۰۔ سفھ پر سفھ کا سائی در سفت کی سائی در سفت کی سائی در سفت کی سائی در سائی

## المنظِيْرُ اور آقابِ بَافِرْ فَي الْمُحْرِينِ اللَّهِ اللَّ

ششم: "نكاح كااعلان كرو-"

## ۳۸: شریعت کی مخالفت سے بیخے کا حکم

آ دمی کو چاہیے کہ وہ اس (پرمسرت) موقع پرشر بعت کی مخالفت سے بچ 'خصوصاً جب موجودہ دور میں بے شار لوگوں نے ایسے مواقع پرشر بعت کی مخالفت کو عادت بنالیا ہے ۔ حتی کہ علا کے خاموش رہنے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ جھتے ہیں کہ ایسے امور جائز ہیں۔ ذیل میں ہم شریعت مخالف بعض کا موں پر تنبیہ کررہے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں۔

#### (۱) تصاوىرلىكانا

اول: دیواروں پرتصاویرائکانا۔ چاہوہ جسے ہوں یا دیگر تصاویر ہوں ان کا سامیہ ویانہ ہو۔ ہاتھ سے بنائی گئی ہویا پھرفوٹو گرافی ( کیمرے) کے ذریعے بیسب کی سب حرام اور ناجائز ہیں۔جس آ دمی کے پاس اختیار ہوان کو پھاڑ دے یا کم از کم اتار دے۔اس سلسلہ میں گئ احادیث وارد ہیں۔

حضرت عائشہ ڈاٹھ الی ہیں: نبی مٹاٹی کے میرے پاس تشریف لائے میں نے اپنے گریا گھر کے سامنے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں (ایک روایت میں ہے کہ اس پرایک گھوڑ ہے کی تصویر تھی جس کے پہمی ہے ہوئے تھے) جب آپ مٹاٹی کے نظر اس پر بڑی تو اس کو بھاڑ ڈالا۔اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ مٹاٹی کے فرمایا: 'اے عائشہ! قیامت کے دن سب سے خت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق کے فرمایا: در لیے اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں (ایک روایت میں ہے کہ ان تصویر میں بنانے والوں کو شخص عذاب ہوگا۔ آنہیں کہا جائے گا جوتم نے بنایا اس کو زندہ کرو۔ پھر آپ مٹاٹی کے خرمایا: 'ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔''

عائشہ ڈاٹٹٹٹا فرماتی ہیں: ہم نے اس کپڑے کو بھاڑ ڈالا ادراس سے دو تکیے بنالیے

این حبان: (۱۲۸۵) طبر انی: ۱/۱/۱۹ ارامنتی: ۲/۱/۱۲ اس کی سند حسن ب\_اوراس کے راوی ثقه میں۔

# 

( میں نے نبی مُناکیکُم کودیکھاوہ ان میں سے ایک پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جبکہ اس پر تصویر بھی تھی۔)

#### حضرت عائشہ فی ایک سے بی روایت ہے:

"هل نے نبی مَالَّیْنَا کے لیے ایک کلیہ تیار کیا جس میں تصویری تھیں۔ وہ تکیہ چھوٹا ساتھا۔ آپ (اسے دکھر ) دروازے پر کھڑے ہوگئے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے عرض کیا: "ہم سے کیا غلطی سرز دہوگئ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مائلی ہوں۔ آپ مَالِیْنِا نے پوچھا:" یہ تکیہ کیسا ہے؟" میں نے عرض کیا: میں نے اس تکیہ کواس لیے تیار کیا تاکہ آپ اس پر آ رام فر ماسیس۔ آپ مَالِیْنِا نے فرمایا:" کیا تجھے علم نیس کے فر شینے اس کھر میں وافل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہواور تصویر بنانے کہ فرشتے اس کھر میں وافل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہواور تصویر بنانے

🛊 صحیح بخاری:۱۰/۳۱۸،۳۱۷میح مسلم:۱۸۸۱م۱۰۱۰:یبیتی: ۱۲۹۸

ای سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ کپڑے اور ورق پرتھ ویر جائز ہے۔ یہ ایک زبردست مغالطہ ہے۔
حدیث سے نقلاس شرط پر استعال کا جواز ملتا ہے جس کی تشریح ہم نے کردی۔ ورنہ تصویر بنانا حرام ہے جس طرح
آپ من تی آئی این نے فرمایا: '' بیتھ ویریں بنانے والے ، قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا۔' اس واضح نعس کو چوڑ ناضح نہیں ہے۔ جو آ دمی انساف پند ہے اس کے سامنے بات واضح ہے۔ اس سے ریجی پتہ چاتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کردہ تصویر والا کپڑ اخرید کے تک کہ یہ کناہ کا تعاون ہے۔ اگر چہرہ و بطور تھارت استعال کے لیے خرید ناچا ہے۔ وہ آ دمی جس کو علم نہ مواور دہ ایسا کپڑ اخرید لے تواس کے لیے تصویر کو (پھاڑکر) یا اسکی تو بین اور حقیرانہ انداز میں استعال کرنا جائز ہے۔ کیونکہ نہ کورہ تکید پر جوتھوں تھی اس کے لیے تصویر کو (پھاڑکر) یا اسکی تو بین اور حقیرانہ انداز میں استعال کرنا جائز ہے۔ کیونکہ نہ کورہ تکید پر جوتھوں تھی اس کے لیے تصویر کو ان کی ہوئے۔

المنظمة المراقاب بافرف المنظمة المنظمة

والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔اسے کہا جائے گا جو پھیتم نے تخلیق کیا ہے اس میں جان ڈالو۔' ایک روایت میں ہے:'' تصویریں بنانے والے' انہیں قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔' حضرت عائشہ فی اللہ فی

### عنى مَا النَّالِيمُ كافر مان ب:

''میرے پاس جریل علیہ ا آئے اور جھے کہا: میں آئ میں آئ کے پاس
آیاتھا۔ جھے اندرآ نے سے جس چیز نے رو کے رکھاوہ یقی کہ دروازے پر
پھوتھاویر اور گھر میں باریک شم کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اس میں بھی کھ
تصویریں تھیں اور یہ کہ گھر میں کا تھا۔ پس آپ تصاویر کا سرخم کرنے کا تھم
د یجیے تا کہ وہ درخت کی شکل اختیار کرجا ئیں اور پردہ کو بھاڑنے کا تھم دیجیے
تا کہ اس سے بیکے وغیرہ بنالیے جا ئیں اور آپ لوگ اس پر فیک لگا سکیں اور
تا کہ اس سے بیکے وغیرہ بنالیے جا ئیں اور آپ لوگ اس پر فیک لگا سکیں اور
میں داخل نہیں
ہوتے جس میں تصاویر یا گا ہو۔' یہ کتے کا بچہ سن یا حسین بھا تھا ۔ آپ مال گھر جس یا سے نکال دیا
ان کی چار پائی کے بیٹھا تھا۔ آپ مالیہ پر چھڑک دیا۔' پھ

ا مج بخاری:۱۱/۲ مامه ۱۱۰/۵ الفواكد:۱۸ ۲۸ ماس كى سنديج بهاس حديث كوامام سلم اورديكر كى لوكوں نے ذكركيا ہے۔اس كوہم نے (الحلال والحرام) كى تخ يج ميس ذكركيا ہے۔

بیصدیث واضح دلیل ہے کہ جس گھر بیس تصویہ ہواس بیس فرشتے واخل نہیں ہوتے۔اس سے یہ بھی پید چلا ہے کہ جب تک تصویر گھریں ہوا گرچہ اس کا استعمال حقیران اندازیں ہو، فرشتے پھر بھی داخل نہیں ہوتے، کیونکہ صدیث میں وضاحت ہے کہ آپ میں ایشنا اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اے نکال نہیں دیا گیا۔ اوراس صدیث میں میرکلمات بھی ہیں:

<sup>&</sup>quot;فرشتے اس کمریس داخل نہیں ہوتے جس میں تصاور ہوں۔"

ابدواورد:۱۸۹/۲۰مانلن ۳۰۸/۳۰مرزندی:۱۱/۳۰می این حبان:۱۸۸۱منداحد:۳۰۸،۳۰۵می مسلم: ایرداور:۳۰۸،۳۰۵/۳۰می مسلم: ۲/۲۵۱می داخی در این د



# (۲) د بواروں کو بردوں اور قالینوں سے سجانا۔

دوسری چیزجسسے بچتا ضروری ہے۔وہ دیواروں اور ( مگر کو ) پردوں اور قالینوں

اس بن سیفتری دیا گیا تھا کہ سلمان مصور کے لیے جائزے دہ کمل بت بنائے اور اس کے سر بن ایک گڑھا بنا دے جواس کے دماغ تک پنچا ہوا ہو (تاکہ اس بن تبدیلی اور اکی تو بین ہو)۔ چربیگل افتانی کی گئی، فی نظر قاہ

رے بود م کے دول کے دوارو مور ما دول میں اس میں اور مال کا دریاں اور کے دیے جا کی اس سے میا ہے فقر آئے کے مدفظر میں کے مدفظر میں کے درفظر میں کا کہ اس میں کو کی عیب بین ہے۔ اس سے دنیا والے بھی رامنی موجا کی رامنی موجا کی گئیں گے اور شارع (الشرقعالی) بھی۔

اے ملان بھائی اکیا تو نے شریعت اور اس کی نصوص کے ساتھ ایسا ڈال کمی دیکھا ہے۔ جس طرح کا خات اس موقر رسالے میں کیا کہا ہے؟

الله كالم اليلائي الرائل والى وكتل بين برالله كالعند اور فضب بواج ان ك متحلق الله في الله و الله كالعند الله في الله في الله في المستبقيم عن المفرية التي كانت حاضرة البحر الفي يقلون في السبت إفتائيهم عن المفرية من منتهم من المفرون في السبت إفتائهم عن المستبقيم عن المفرون في المالا المن المنتهم عن المفرون في المالا المنتهم عن المنتهم عن المنتهم عن المنتهم عن المنتهم المنتهم المنتم المنتهم المنتهم المنتهم المنتهم المنتهم المنتهم المنتهم المنتم المنتهم المنتهم

ان كے متعلق عى نى مَرَّ اَيُّمَّرُ نے فرمايا تھا: "الله ان يجود يوں كوتباه وير بادكر ، الله تعالى نے جبان پرچ بى كورام كيا تو انہوں نے اسے آگ پر پكايا اور الله كر اس كى قيمت كھائى۔ "متنق عليد

ای لیے آپ مکافی نے ہمیں ان کی تقلیدے بچنے کا تھم دیا ہے۔ آپ مکی نے نے ملیا: "تم اس جے کا ارتکاب مت کروجس کے بعودی مرتکب ہوئے تھے۔ انہوں نے ومعولی علوں سے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو جائز قراردے لیا تھا۔ "مگران سے مشابہت افتیار کرنے والوں پر الی با تیں کب اثر کرتی ہیں۔

ای طرح کا ایک اور بہانہ بعض لوگوں نے بنایا ، کہ ہاتھ سے بنائی گی تصویرا در کیر و وغیرہ سے لی گی ( عکمی )
تصویر میں ترمت وطت کے لحاظ سے کا فی فرق ہے ۔ تکسی تصویرا نسان کے ہاتھ کا کم نیمیں بلکہ اس میں تو فقط ایک
سائے کو تحفوظ کرنا ہے ۔ ان لوگوں کو انسان کے ہاتھ کی وہ محنت نظر میں آتی جو اس آلہ کو معرض و جو د میں لانے کے
لیے دن دات مرف کی کئی ہے ، جس کی مدد ہے آج انسان ایک لحد میں تصویر محفوظ کر لیتا ہے۔ ویڈ ہو تھم اور دیگر
آلے دوہ بھی ای میں وافل ہیں۔ ای طرح تصویر کی و دلینگ پر جائے ۔

## المنظمة المنظم

وغیرہ سے سجانا ہے اگر چدمیہ قالین وغیرہ رکیثی نہ بھی ہوں کیونکہ میضنول خرجی اور غیر شرعی زینت ہے۔اس کی دلیل حضرت عائشہ ڈاٹھیا کی مندرجہ ذیل صدیث ہے:

استاذ ابوالوفاء درویش تصویر کئی کفن کے متعلق لکھتے ہیں کہ تصویر کی تیاری میں مختلف تم کے گیارہ افعال سرانجام دیے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ بغیر کسی پریشانی کے لکھتے ہیں۔''بی تصویر کئی انسانی عمل نہیں ہے'' (دیکھیے کتاب کیف یتم التصویر بحص ۲۵،۳۳س) ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تکسی تصویر کا لاکا نا جائز ہے۔اگر تصویر ہاتھ سے بی باوقو جائز نہیں ہے۔

محترم قاری! کیا آپ نے ایسا جود بھی دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے تصویر شی کے اس جدید فن کواس قدیم فن کے ساتھ جس کوآپ سکھ کھڑے نے حرام قرار دیا تھا ملانے کی بجائے اس وقت اور آج کے فن میں فرق کر ڈالا۔

یں نے کی سال پہلے ان کو کہا تھا: تمہاری بات ہے سالانم آتا ہے کتم اس بت گری کو جائز قرار دوجو آج کل جدید وسائل کی بناپر ، فقط بخلی کا بٹن د باکر کی جاتی ہے۔ اسی فیکٹر یوں میں تو ایک لور کے اعدا کی بت بنائے جاتے ہیں۔ کیا کو گے؟ اور تم جانوروں اور بتوں کی رائیکٹرا تک ) کاریکٹر ایک کے متعلق کیا گئے ہو؟ تو وہ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ یایا۔

آ خریس ہم بی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی تصویر کٹی ادراس کا استعال ناجا کڑے۔لیکن ایک تصویر جس بیں فائدہ محقق ہوا در بظاہر اُس کا کوئی ہرا اثر بھی نہ ہوتو وہ جائز ہے جس طرح کہ میڈیکل ، جغرافیہ ، مجرموں کو پکڑنے، ان سے خبر دار کرنے کے لیے ادر دیگر ایک تصادیر وغیرہ۔

اسلله ش ایک مدیث و بہلے گزر چی جس ش حضرت مائشہ فائٹ کے پاس طاقی ش مگوڑے کی تصویر کا ذکر ہے۔دوسری مدیث رقع بنت معود فی ایان کرتی ہیں:

" نی مَنَّ فَیْجُمُ نے ایام عاشورا کی میں مدید کی قرسی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے میں افطاری کی حالت میں کی وہ بقیہ دن پورا کر لے دو انہتی ہیں: ہم وہ بقیہ دن پورا کر لے دو انہتی ہیں: ہم اسٹ بی کی اسے چاہیے کہ اپناروزہ پورا کر لے دو انہتی ہیں: ہم اسٹ بی کو بھی روزہ کی حالت میں کی اسے چاہی جائے دو کی دخیرہ اسٹ بی کہ کے لیے دو گی دخیرہ کے کھوٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھتے ۔ جب کوئی بچر کھاٹا طلب کرتے کرتے رو پڑتا تو ہم اس کو وہ کھلوٹا دیے حق کہ افطار کا وقت ہو جاتا ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سے کھاٹا ما گلتے تو ہم ان کوان کھلوٹوں سے لا کی لگاتے حق کہ کہ ان کاروزہ پورا ہوجاتا۔ " صبحے بخاری ۱۹۳/۳۔ میں مسلم:۱۹۲/۳۔

ان دونوں احادیث سے پید چانا ہے کہ اگر تصویر کئی کی مسلحت کے لیے ہوتو جائز ہے جیسا کرتر بتی پہلو، تہذیب نفس، اور اسلام اور مسلمانوں کی مسلحت اور دیگر ایسے امور وغیرہ۔اس کے علاوہ تصویر کئی کا اصل تھم باتی ہے جواس کے حرام ہونے کا ہے۔ جیسا کہ علما، مشائخ، دوستوں اور بڑے لوگوں کی تصویریں بنانا، اس کا فائدہ تو کچھٹیں ہے البنداس میں بتوں کے پجاریوں اور کافروں سے تشبیر ضرورہے۔اللہ تعالی بہتر جانے والا ہے۔ ''نی مَالینیم ایک غزوه برجانے کی بنا برگھر میں موجودنہیں تھے میں نے ان کے واپس آنے تک موقع غنیمت جانے ہوئے ایک بچھونا حاصل کیا جس میں کچھ تصاویر وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے چھتیر (حیبت کی لکڑی) یرڈال دیا۔ جب نبی مُلَافِیْزُ واپس آئے تو میں ان کو جمرہ میں ملی اور کہا: اے الله كرسول مَا يَعْيِمُ السلام عليك و رحمة الله و بركاته الله ك ليے بى تعريف ہے جس نے آپ كوعزت دى اپ كى مدد كى - آپ كى آتكمول كوتمندًا كيااورآ بكوبزرگى عطافرمائى وه كهتى بين: آب مَالْتَيْخُ مجمه ے بات نہیں کردے تھ میں نے ان کے چرے برغصہ کے آثار دیکھے۔ آب جلدى عكريس داخل موئ آب فاس كجعونا يرباته والأاس كو كهينيا اور معار ڈالا مجرفر مایا: ' کیاتم دیوارول کوایے پردہ کے ساتھ مزین کرتی ہوجس میں تصاور بھی ہیں۔اللہ تعالی نے ہمیں اینے عطا کردہ رزق سے پھروں اور مثی کو بہنانے کا تھم نہیں دیا ہے۔وہ کہتی ہیں: میں نے اس کو بھاڑ کر دو تکیے بنا ڈالےان کے اندر مجور کے دیشے بحرے ہوئے تھے۔ پس آ بے اس پر کوئی اعتراض نيس كيا ـ وه كهتى بين: آب مَا يُعْفِظُ ان بِرا رام كرتے تھے۔ " ای لیے تو بعض سلف صالحین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس کی دیواروں پر

يرده يره حايا مواموتا تعارسالم بن عبدالله كتية بير\_

"میں نے ایے باب کے عہد میں شادی کی ۔ میرے باپ نے لوگوں کو دعوت بر بلایا۔ ابوابوب بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔میرے کھر کو دوستوں نے سبزرنگ کے مختلف تکیوں اور بچھونوں سے سجار کھا تھا۔ ابوا یوب جھے کھڑا دیکھ کراندر داخل ہوئے اور گھر کوسبز کپڑوں سے سجا دیکھا تو کہا:

🕸 محيمسلم:١/٢٥١ منداحر:٢/٢٢ ابوثوانه:٨٣٥٨ ا

اس مدیث سے پند چلا ہے۔ داواروں پر کڑے وغیرہ پڑھانا ممنوع ہے۔ اگر چدمدیث میں اس پردے کا ذکر ہے جس پر تصویریں تحیس کیکن میں کہتا ہول کہ تصاویروالا یاعام کپڑ او بواروں پر چڑ حانا <sup>من</sup>ع ہے کیونکہ حديث من لفظ (كياتم ديوارون كويباتى مو)اس روايت من دونون سبب فركوري -

اے عبداللہ! کیاتم لوگوں نے دیواروں کو بھی پہنا رکھا ہے۔ میرے باپ
نے عبداللہ! کیاتم لوگوں نے دیواروں کو بھی پہنا رکھا ہے۔ میرے باپ
نے شرماتے ہوئے کہا:اے ابوایوب: ہم پرعورتیں غالب آگئ ہیں۔ابو
ایوب کہنے لگے: دوسروں کے بارے میں تو جھے خوف تما مگر تیرے بارے
میں جھے بیڈر ہرگز نہ تما کہ تجھ پر بھی عورتیں غالب آ جا کیں گی۔ پھر کہا: میں
نہی تو تمہارے کھرسے کھانا کھاؤں گا اور نہی اس میں داخل ہوں گا۔اس

کے بعد دہ گھرے لکا گئے۔''

## (m) ہمنووں کے بال وغیرہ کوا کھاڑنا

تیری بات ۔ بعض مورتی اپنے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے بھنووں کے بال
اکھاڑ کران کوقوس یا ہلال (چاند) کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس تعل سے نبی مَا اَلْتِیْلِمُ اِلْدِیْلِمِی کی اِللَّالِیْلِمِی کی اِللَّالِیْلِمِی کی اِللَّالِیْلِمِی کی اِللَاللَالِ اِللَّالِی کی اِللَاللَالِ اِللَّالِی کی اِللَاللَالِ اِللَّالِمِی کی اِللَاللَاللَالِ اِللَّالِی کی اللہ اور (جسم) گدوانے والیوں اور (جسم) گدوانے والیوں بال جوڑنے والی پی کی جائے کہ اور کی اور تولیوں اور نکلوانے والیوں والیوں کو سن کے لیے کشادہ کرنے والی مورتوں پر لعنت کی ہے جواللہ کی ہیں۔ "

## (4) ناخنول كولمبا كرنااور نيل يالش لكانا

ایک اور بھی اور بری عادت جو یورپ کی فاش و فاجر گورتوں ہے ہماری مسلمان گورتوں میں سراے کر چکی ہے دہ ناختوں کو پالش لگا نا اور ان کولمبا کرنا ہے۔ یہ پالش سرخ رنگ بی ہے جے آج کل (مینیکور) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض مسلم نوجوان بھی اس بیاری میں جتال نظر آتے ہیں۔ جہاں یہ فعل اللہ تعالی کی فطری تخلیق کو بدلنے کے متر ادف ہے وہاں پر اس کا

مَنْ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مرتکب اللہ کالعنت کا سراوار ہے۔ مزید ہے کہ اس میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ اس نعل سے منع پر کئی احادیث ہیں۔ ﷺ ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ ((.....جس کسی نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔) ﷺ عمل فطرت کے بھی خلاف ہے: ﴿ فِع طُورَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

اور حضرت انس الثينة فرمات بين:

''نی مَالَّیْکُمْ نے ہمارے لیے مونچھیں کترانے' ناخن تراشے' بغلوں کے بال اکھاڑنے' زیرناف بال صاف کرنے کا وقت مقرر کیا' کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔''

### (۵) دارهی مندانا

ای طرح ایک اور قبیج فعل داڑھی منڈ انا ہے۔ اکثر مسلمان مردیورپ کے کافروں کی تعلید میں داڑھیاں منڈ اے ہوئے ہیں۔ یفعل بھی کم از کم عورتوں کے ناخن بردھانے جیسا ہی قبیح ہے۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے لوگ اس بات کو عار اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ دولہا دلہن کے یاس جائے اور اس نے داڑھی نہ منڈ ارکھی ہو۔

داڑھی منڈانا کئی وجوہات کی بنا پرخلاف اسلام ہے۔

(الف) الله تعالى كتخليق كوبدلنا: الله تعالى في شيطان ك تعلق فرمايا:

🐞 يداماديث من ف الى كتاب جاب الرأة السلمة من ذكرى بين من ٥٣،٥٣-

巻 ابوداؤ د\_منداحمر\_المتخب:۳/۹۲\_ بیرمدیده لمحاوی نے مشکل الآ ثار میں نقل کی ہے۔ ۸۱،۸۰\_ اس کی سندھن ہے۔

ا مع مسلم: ا/۱۵۳/ ابوموانه: ا/۱۹۰ ابوداؤد: ۱۹۵/ ۱۹۵ نسانی: ۱/ ۷ برزندی: ۱۸ / ۷ منداحمه: ۳۰۳ ۱۲۲/ ۴۰۰

ش كبتا بول: " حديث على المرب كم فدكوره بالول كوچاليس دن ساز ماده چيوژ ناجا ترنيس ب-"

المنظِيَّةُ امْ آفَابِ بَاحْدِ اللهِ المِلْمُلِي

''اس پراللہ نے لعنت کی ہے۔اس نے کہا کہ میں تیر ہے بندوں سے ایک مقررہ تعداد کو گراہ کروں گا۔ انہیں راہ سے بھٹکا تا رہوں گا۔ انہیں باطل خواہشات دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سوجو فض اللہ کو چھوڑ کرشیطان کو دوست بنائے گاوہ صری نقصان میں ڈو بے گا۔' بی پیواضح دلیل ہے کہ اللہ کی تخلیق کو اس کی اجازت کے بغیر تبدیل کرنا حقیقت میں شیطان کی فرما نبرداری اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ خوبصورت نظر آنے کے لیے داڑھی منڈ آنے والے بالکل اس طرح رسول اکرم منالیٰ تا کہ لوت کے سختی ہیں جس طرح حسن کے لیے تخلیق باری تعالیٰ میں تبدیلی پرعور تیں لعنت کی مستحق ہیں جرص طرح حسن کے لیے تخلیق باری تعالیٰ میں تبدیلی پرعور تیں لعنت کی استحق ہیں جرس کی تو اجازت ہیں اللہ کی اجازت' کا لفظ اس مستحق ہیں ۔ دونوں ایک ہی گناہ کے مرتکب ہیں ۔ '' میں نے اللہ کی اجازت' کا لفظ اس کے بولا ہے کہ کی گو دہم ہوسکتی تھا کہ زیر ناف بال وغیرہ اتار نا بھی اس تغیر میں داخل ہے گر حقیقت میں ایسانہیں ہے۔اس کی تو اجازت ہے بلکہ اس کو تو واجب قرار دیا گیا ہے۔ گر حقیقت میں ایسانہیں ہے۔اس کی تو اجازت ہے بلکہ اس کو تو واجب قرار دیا گیا ہے۔

د موخچھوں کوخوب کٹوا ؤاور داڑھی کومعاف کر دو۔' 🌣

یہ بات مشہور ہے کہ امر ( تھم ) کا صیغہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہوا در اس مقام پر قرینہ وجوب ہی کا متقاضی ہے ( داڑھی بڑھانا' مونچیس کٹانا واجب ہے ) کیونکہ اس ( داڑھی منڈ وانے ) میں :

(ج) كفارك ساته تثبيه بين مَا النَّالِمُ فَقَر مايا:

"مونچھوں کو کم کرو'اور داڑھی کولئے کا واور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔' 🌣

الم: ١١٨\_١١٩

ا مسجع بخاری: ۱۰/ ۲۸۹ مسجع مسلم: ۱/۱۵۱ ابوعوانه: ۱/ ۱۸۹ اس مدیث کے پیش نظر بعض لوگ مو فچھوں کو الکو مشجع بخاری بالکل منڈ وادیتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ امام مالک رمینیا نے فرماتے ہیں: ''ایسے بندے کوکوڑے مارے جا کیں جو موضی بالکل ہی منڈ وادیتا ہے اور کہا: یہ ایک بدعت ہے جولوگوں میں رواج پکڑتی جارہی ہے۔'' میں جی الماا۔ فشم الباری: ۱/ ۲۸۵۔ کے صحیح مسلم صحیح ابوعوانہ۔

### المُونِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُ

(د) عورتوں کے ساتھ مشابہت: بے شک نبی مَنَّاتَیْنِ نے ان مردوں پر جوعورتوں سے اور ان عورتوں پر جومردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں لعنت کی ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس داڑھی کے ساتھ اللہ تعالی نے بندے کوعورت سے امتیازی وصف عطا کیا اس کو منڈوانا عورت کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہماری ذکر کی گئی دلیلیں داڑھی منڈانے والوں کے لیے کافی ہوں گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں ہرایسے کام سے بچائے جس کو وہ بسند نہیں کرتا اوراس سے راضی نہیں ہوتا۔

## (۲) منگنی کی انگوشی

بعض لوگ (شادی) کے موقع پرسونے کی انگوشی پہنتے ہیں اور اسے''مثنّیٰ کی انگوشی'' کا نام دیتے ہیں۔ بیغل بھی ایسا ہے جس میں کفار کی تقلید ہے کیونکہ مسلمانوں میں بی عادت

پ صحیح بخاری: ۱۰/۱۲ ۲۵ تندی: ۱۲۹/۲ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہرسلیم الفطرت انسان بخو بی اغدازہ دلگا سکتا ہے کہ ذکورہ دلائل کی مختلف چارتشمیں اس بات پرواضح دلیل ہیں کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے اوراس کو چیوڑ تا واجب ہے۔ ابن تیمید میں پیٹ نے فرمایا: ' داڑھی منڈوانا حرام ہے۔'' بیس نے اس مسئلہ پر ' دشہاب رسالہ'' بیس قلم اٹھایا تھا۔ جو بعض محت سنت لوگوں نے کتاب کی شکل بیس طبع کروادیا جس کا نام'' المسلحصیة فسی نسطو اللدین '''' داڑھی اسلام کی نظر میں'' ہے۔اس بیس' میں نے انتمار بعدہ بھی داڑھی منڈانے سے حرام ہونے پردائل نقل کیے ہیں۔

میرے بھائی اواڑھی منڈ انے والوں کی کشت سے دھوکانیس کھانا چاہیے اگر چدان بیں بعض لوگ علم جیسی صفت کے حال بی کیوں ند بوں بعض لوگ آپ کو بیہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کیا واڑھی بیس اسلام ہے؟ بیتو ایک دنیاوی مسئلہ ہے جو چاہمنڈ اوے۔

یادر کھو۔ داڑھی امور فطرت میں نے ہے جیسا کہ امام سلم نے روایت کیا ہے اور فطرت کھی بھی تغیر و تبدل قبول نہیں کرتی۔ اللہ فطر النّاس عَلَیْهَا ﴿ لَا تَهُدِیْلَ لِحَلْق قبول نہیں کرتی۔ اللّه ﴿ ذَلِکَ اللّه ا

المنظم ا

پہلی دلیل: ''آپ مَنْ النَّیْمُ نے سونے کی انگوشی (پہنے) ہے منع فرمایا ہے۔' کے دوسری دلیل: حضرت ابن عباس ڈاٹھُٹا فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ النِّیْمُ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی۔ آپ نے اسے کھنچ کرا تا رااور پھینک دیا اور فرمایا:
''تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے جتی کہا تھے میں کیز لیتا ہے۔'' جب نبی مَنْ النِّیْمُ جِلے گئے تو اس آدمی کو کہا گیا۔ اپنی انگوشی افعالو اور اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ اس نے کہا: نہیں اللہ کی قسم! میں اس انگوشی کو کہی نہیں اٹھاؤں گا جس کورسول اللہ مَنْ النَّمْ کی کہی نہیں اٹھاؤں گا جس کورسول اللہ مَنْ النَّمْ کی کہی نہیں اٹھاؤں گا جس کورسول اللہ مَنْ النَّمْ کی کھینکا ہو۔

الله بيسائيول كى بهت قديم عادت إن كم بال شادى كوفت دلها سونے كى انگوهى دلهن كم بائيس باتھ كے انگوشى دلهن كر مادت ہے۔ ان كے بال شادى كے وقت دلها سونے كى انگوشى دلهن كر ركھا اور كہنا: "باب كے نام بن كر اے انگشت شهادت كر سرے پر دكھا اور كہنا: "باب كے نام بن كهر در ميانى انگلى كے سرے پر دكھا اور كہنا اور كہنا الله كا الله بونے والے دسالے كے بعد ساتھ والى انگلى ميں اسے پہنا دیتا۔ (دلهن بھى اليہ كرتى) لندن سے شائع ہونے والے دسالے كا بعد ساتھ والى انگلى ميں اعلان ميں اليہ دولها اپنے بائيں ہاتھ كى تيرى انگلى ميں انگوهى كيوں پہنا ہے؟ تو اس نے جواب ديا "ان انگلى ميں ايك رگ پائى جاتى ہوئا كے جس كا تعلق دائر يك دل ہوتا ہے۔ پھر دہ كہتى ہيں: اس فعلى بنياد بہت پر انى ہے كہ دولها ولهن كے بائيں ہاتھ كے انگر ميں دولها ولهن كے بائيں ہاتھ كے انگر ميے در انگر اور کہتا! در كہتا در القدس (جرائيل) كے نام سے اور پھر (تيرى) انگلى ميں ديون ميں دين سے برد كھتا اور کہتا: " دوح القدس (جرائيل) كے نام سے اور پھر (تيرى) انگلى كے سرے پرد كھتا اور دہيں ديتا۔ اور کہتا (ور القدس (جرائيل) كے نام سے اور پھر (تيرى) انگلى كے سرے پرد كھتا اور دہيں ديتا۔ اور کہتا (قرائيل کے نام سے اور پھر (تيرى) انگلى کے سرے پرد كھتا اور دہيں ديتا۔ اور کہتا (قرائيل کے نام سے اور پھر (تيرى) انگلى کے سرے پرد كھتا اور دہيں ديتا۔ اور کہتا (آھن) اس طرح دارین بھى پيول سرانجام دیتا۔

الم محمد بنادی: ۱۰/ ۲۵۹، ۲۷ میچ مسلم: ۱/ ۱۳۵، ۱۳۵ منداحر: ۴/ ۲۸۷ نسانی: ۱۸۸/۲-میچ مسلم: ۲/ ۱۳۹ میچ این حبان: ۱/ ۱۵۰ طبرانی: ۳/ ۱۵۰ استالغوا کداکمنگاة: ۲/ ۱۸۰ ساله

یه مدیث واضح دلیل ہے کہ سونے کی انگوشی کا استعال حرام ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ دلالٹن سے مرفوعاً مروی ہے کہ''آپ مُلالٹی نے سونے کی انگوشی پہننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔'' الشفیفات:۱۸۳۱ لیکن اس کی سند ش سیف بن مسکین ہے جوضعیف ہے۔ ( مگراس کے شواہر موجود ہیں ) جب نی مَانِیْظِ کی دوسری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے اتار کر پھیک دیا۔ آپ مَانِیْظِ نے جب انگھی سے خالی ہاتھ دیکھا تو فر مایا:

" ہاراخیال ہے کہم نے تہمیں تکلیف دی اور چٹی ڈال دی ہے۔ "

چوتی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن اللہ بنا اللہ بن اللہ بنا بنا اللہ بنا الل

پانچوی دلیل: "جو مخص الله اور روز آخرت پرایمان رکهتا موده نه بی ریشم پینے اور نه بی سوانی اور نه بی سوانی استا سونانی پ

🐞 سنن نسائی:۲۸۸/۲ منداحد:۱۹۵/۳ معمان لا بی هیم: ۱/۰۰۰ اس سندکوروایت کرنے والے راوی تقد (مغبوط) بین اگرچال مدیث کی سندیل نعمان کا حفظ کرود ہے مراس دوایت کی سندی ہے۔ 🕸 منداحه: (۷۵۱۸ م ۲۷۸۰) اوب المغرولتياري: (۱۰۲۱) پي مديث منداحه ش ايک اورمند سے بھي مروي ب( ۲۹۷۷) \_مندهل عی عربن خطاب سے مروی ہے۔ سنن کے مؤلفین نے ایک اور سند سے بھی اس کوروایت كياب يدهد عداو ب كى الموشى كاستعال كومى حرام قراردى بكريك آب ما كالمان خاسا و في الكوشى ے بھی برا کہا ہے۔ بعض علانے اس کا استعال جائز قرار دیاہے۔ ان کواس مدیث سے غلاقہی ہوئی ہے۔ جب آب تَكُونُ فَالله معالى وَن ميرك ليكها تما" واولو على الموشى على الشكرلو" من فاروا والعليل من اس بات کی وضاحت کردی ہے۔ بیرمدیث لوے کی انگوشی کے استعال میں دلیل نہیں ہے۔ یک بات حافظ ابن جر من الله نا مي وكرى ب و محة بن ال مديث يعض لوكول في لوبك الموقى كاستعال كوجائز كما ہے۔جکہاں عل الی کوئی دلیل نیس ہے۔ کیونکہ اس سے مراداتو اس انگوشی کی قینت سے قائدہ اٹھانا ہے۔ ( فتح البارى ١٠١١/٢٧١) بالغرض اس كوجوازى وليل علا بعى جائة (يقصد) من كاسم الرن سے پہلے تعالمد ال نیس بعض لوگوں نے الاسع دوری اللہ کی روایت کودلیل بنایا ہے جس میں یمن سے آنے والے ایک خفس کا ذكرب اس كر بالعد على موسن كى الموقى اس في المام كيار آب كالله في عاب بين ديار آب الله نے فرایا: "س کے ہتھ میں و آگ کا اٹارہ ہے۔"س نے وض کیا آپ کی چڑے انگوٹی ماتے ہیں؟ انوشی جائز نیں ہے۔

👙 منداند:۵/۲۱۱ ای کی مندمرفی کا درحس ہے۔

الم المرابع ا

#### m9: عورتوں کے لیے (حلقہ دار) سونے کا استعال

خوب جان لو کرسونے کی انگوشی کنگن ہار وغیرہ عورت کے لیے ویسے بی حرام ہے جسے مرد کے لیے ہیں۔ بعض حدیثوں میں خاص طور پرعورتوں کا ذکر ہے۔ بعض دلاکل مطلق ہیں۔ جن میں مرداورعورت دونوں شامل ہیں۔ گزشتہ حدیث بھی اسی موقف پر دلیل ہے اس کے علاوہ کچھا حادیث ملاحظہ ہوں۔۔

پہلی دلیل: ''جس کو سے پیند ہوکہ وہ اپنے قریبی (بیوی) کوآگ کی انگوشی (یابالی) پہنائے تو وہ اسے سونے کی انگوشی (یابالی) پہنائے تو وہ اسے سونے کی انگوشی (یابالی) پہنا دے اور جس کو سے پیند ہوکہ وہ اپنے قریبی کوآگ کا کار پہنا دے اور جس کو سے پیند ہوکہ وہ اپنے قریبی کوآگ کا کنگن پہنا دے۔ تمہمارے لیے چاندی لازمی ہے اس کے ساتھ دل بہلاؤ۔ "

دوسرى دليل: توبان والشؤيان كرتے ہيں۔

4 منداح : ۲۵۵۲ \_ ۲۹۴۲ \_ اس کی سندمجے ہے۔

ابدداؤد ١٩٩/٢٠ منداح ٢٠٨/٣١٠ من مندجيب ترزى فاف جنائن شي دوايت كياب (١٠٠٣)

فاطمہ! کیا تھے یہ بات پند ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد منافی کے ہاتھ میں آگ کا ہارہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ فاطمہ ڈٹائٹ نے دہ ہار بی کو لگا تو آپ ماٹائی کے اس بات کا بتہ جب نی ماٹائی کم کولگا تو آپ ماٹائی کے نے فرمایا: "اللہ کا شکر ہے کہ جس نے فاطمہ ڈٹائٹ کو آگ سے بچالیا۔"

۴۰: بیوی کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے

اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کا موں میں اس کا تعاون کرے۔اوراس کے حرام کردہ امور پر بیوی کومجبور نہ کرے۔اس بارے میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

میل مدیث: میل مدیث:

''تم مل سے بہترین وہ ہے جوابے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ میں تم تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔'' بھا دوسری صدیث: آپ مَنْ الْفِیْمُ نے خطبہ ججۃ الوداع میں فرمایا تھا:

" دخردار ائے لوگو اعورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر ڈ بے شک وہ تمہارے پاس عدن (امانت 'مددگار' ہائدیاں) ہیں ہے اس سے زیادہ ان کے مالک نہیں ہوگر یہ کہ دہ واضح فحاثی کریں ۔اگر دہ ایسا کریں تو ان کوان

الکی سنن آبانی ۲۸۵٬۲۸۳/۳ میانی: ۳۸۵٬۲۸۳/۳ بلرانی نز ۱۳۵۳ بلرانی نز ۱۳۵۳ بلین کامرقف بیدے که دوسونا جو کوال کی مرودی نوٹ: وروی کے لیسونے کا استعال جائز ہے گرفیخ ناصر الدین البانی کامرقف بیدے کہ دوسونا جو کوال کی (انگوشی کئن ، وفیرو) کی شکل میں ہو وہ حرام ہے جبکہ استعال دہ جائز ہے۔ جبیروعال الب بات کو سلیم نہیں کرتے ۔ وہ عوروں کے لیے ہرتم کا زیور جائز بجھتے ہیں اور وہ فیکورہ اصادے کے متعلق بید کہتے ہیں کہ اگران کے مفہرہ کا بغور جائز ہی جو المورون فیکورہ اسلیم میں کہا کو اور اور جد عالی جائز وہ موروں کے لیے موروں کے لیے وہ میں فیکورہ اشیاء کے استعال کا جواز ما تا ہے۔ البانی کی تخالفت کی ہے۔ مثل الدن باز کا بیٹھ میں وفیرہ کی تک دیگر احادے میں فیکورہ اشیاء کے استعال کا جواز ما تا ہے۔ جب اگران کی تخالفت کی ہے۔ مثل الدن باز کا بیٹھ میں دفیرہ کی تک دیگر احادے میں فیکورہ اشیاء کے استعال کا جواز ما تا ہے۔ البان کی تخالفت کی ہے۔ مثل الدن باز کا بیٹھ میں کرے کہا کہ احتا کی صفح کے حرام اور موروں کے لیے حرام اور موروں کے لیے حمال اسلیم کی مشاکل ہے۔ استعال کی مورون کے لیے حرام اور موروں کے لیے حمال کی مشاکل ہے۔ استعال کی مورون کے لیے حرام اور موروں کے لیے حرام اور موروں کے لیے حمال کی مشاکل ہے۔ استعال میری است کے مردوں کے لیے حرام اور موروں کے لیے استعال کی میں دکھ کے۔ استعال کی مشاکل ہے۔ استعال میری است کے مردوں کے لیے حرام اور موروں کے لیے حمال استحال ہے۔ استحال کی مشاکل ہے۔ استحال کی مشاکل ہے۔ استحال ہے کہا کو کی میں میں مقالوں سے۔ (مترجم) کی مشاکل ہے۔ استحال ہے۔ استحال ہے۔ استحال کی مشاکل ہے۔ استحال ہے۔ استحال ہے۔ استحال ہے۔ استحال ہے۔ استحال ہے مشاکل ہے۔ استحال ہے۔ ا

م المنظلة المراقب بلوف المنظلة المنظلة

کے بستر وں میں چھوڑ دو۔اوران کو ہکی مار مارو۔اگر وہ تمہاری قرما نیر داری

کریں تو پھران پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ خبر دار! تمہاری مورتوں پر تمہارا

حق ہادر تمہارے او پر تمہاری مورتوں کا حق ہے۔ تمہارا مورتوں پر تق ہے۔ اور

کہ وہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کو تم پہند نہیں کرتے ہو۔ اور

تمہارے بستر پر تمہارے علادہ کی کونہ آنے دیں اور تمہارے او پران کا حق یہ

ہے کہ تم ان کے کھانے ہے اور لباس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ " بھی تیسری حدیث : آپ مَن اَن خِرمایا:

'' کوئی مؤمن مرد کسی مؤمن عورت (بیوی) سے بغض ندر کھے۔اگراسے اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری پسند آجائے گی۔''

چوهی مدیث: آپ مَالْفَیْم فرمایا:

''تمام مؤمنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور ان میں سے بہترین وہ ہے جواپنی مورتوں کے لیے بہترین ہے۔'' پانچویں حدیث: حضرت عائشہ ڈٹائٹا کہتی ہیں:

﴿ ترزی:۲۰۲/۲- این لمد:۱/ ۵۲۵،۵۲۷ مندا حرنے اس سے کمی جلی حدیث روایت کی ہے۔ ﴿ ۲۰،۷۲/۵ میچ مسلم:۱/۱۷۵،۱۷۸ شخص ۱۷۹،۱۷۸ منداح ۲۰۳۰،۷۳۰ منداح ۲۰،۲۲۵۰ منداح ۲۰،۲۲۵۰

### م المنظمة المن

عائشہ! ابھی تیرا دل نہیں بھرا؟'' میں کہتی تھی :نہیں ۔ تا کہ میں آ بِ سَالَطْیَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِل کے (ول میں )اپنے مقام کا اندازہ کرسکوں تی کہ میرادل بھر گیا۔ وہ کہتی ہیں: دہ لوگ اس دن کہدرہے تھے۔ابوالقاسم محمد سَالِیْتُومْ بہت اجھے ہیں۔''

ایک روایت میں ہے:

وہ کہتی ہیں: ''جب میرا دل بحر گیا۔ آپ مَنْ النَّیْمُ نے بوچھا: کیا تیرے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ مَنْ النِّیْمُ نے فر مایا: '' پھر چلی جاؤ۔''

ایک روایت میں ہے:

ب المرايد المرايد المرائد الم

د چر رجائے ہیں۔ عاصر عالم ،ن ہیں. بی عاجم ہے، ن دن یبود یول کو پیتہ چل جائے کہ مارے دین میں وسعت ہے۔' 🏶

چھٹی حدیث: حفرت عائشہ ڈانٹھاسے ہی روایت ہے:

"جب نی مَالَیْظِمْ غزدہ توک یا خیبرے تشریف لائے۔ آپ نے ایک طاقچہ کے آگے باک کونہ طاقچہ کے آگے ہوں کا ایک کونہ عائشہ ڈاٹھٹا کے کھلونوں (گڑیا) سے ہٹ گیا۔ آپ مَالَیْظُمْ نے بوجھا:

🐞 صحح بغاری میچمسلم \_منداحر\_لمشکل لطحاوی: ۱/ ۱۱۲ \_مندایویعلیٰ:۴۲۹/ ا\_

#### المنظِينَ الله الله بالرف كالمنظلة المنظلة الله بالمنظلة المنظلة المنظ

''اے عائشہ ایہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میری (گڑیاں) ہیں۔آپ مکا النظم نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے پر کپڑے کے مختلف کھڑوں سے بنے ہوئے تھے۔آپ مکا النظیم نے پوچھا:''یدان کے درمیان میں کیا ہے؟''میں نے عرض کیا: گھوڑا۔آپ مکا لیٹیم نے پوچھا: گھوڑے کے او پر کیا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یہ اس کے دو پر ہیں۔آپ مکا لیٹیم نے فر مایا:'' گھوڑے کے پر؟''وہ عرض کرنے لگیں: کیا آپ نے سلیمان عالیم فر مایا:'' گھوڑے کے پر؟''وہ عرض کرنے لگیں: کیا آپ نے سلیمان عالیم فیلم نے ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کے کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کو کیلے دانت بھی دیکھے۔ بہنس پر سے دان کے کھڑے گڑوگا کھڑی گڑوگا کھڑی گڑوگا کھڑی گڑوگا کھڑی ہیں :

<sup>\*</sup> سنن ابودا وُد:۳۰۵/۲۰ نسائی نے اسے عشرة النساء میں روایت کیا ہے۔۵٪ ا۔اس کی سندج ہے۔ \* مندحید بی:۲۶۱ ۔ ابودا وُد: ۱/۳۰۳ ۔ ابن ماجہ: ۱/۲۲۱ ۔ نسائی نے اسے عشرة النساء میں ذکر کیا ہے۔ ۲/۷ ۔

المراجع المراج

آ تھویں صدیث: حضرت عائشہ ذاتی اسے روایت ہے:

"رسول الله مَنَاتِيْظِ ك ياس برتن لا يا جاتا تويس اس سے يى ليتى تھى جبكه میں ماہواری کے ایام میں ہوتی۔ پھر (نبی مَالَیْظِم ) برتن پکڑتے اور اینے

ہونٹ وہاں رکھتے جہاں سے میں نے بیا ہوتا تھا۔ بھی بھی آ ب کے یاس تھجور کا برتن آتا میں اس سے کھالیتی تھی۔ پھر آپ بھی وہیں اینے لب

مارک رکھتے جہاں میں نے رکھے ہوتے تھے۔"

نویں حدیث: حضرت جابر بن عبداللہ والثاثاء اور جابر بن عمیر و لاٹنٹے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَلَقْظُمْ نِي فَرَمَايا:

" ہروہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ عبث اور بے کار اور کھیل تماشہ ہے۔ گرچار چزیں۔(۱) آ دمی کا اپنی عورت سے کھیلنا۔ (ہنسی کھیل کرنا) (۲) ما لک کا گھوڑ ہے کوسدھارنا۔ (۳) دواہداف کے درمیان چلنا۔

(نشانه بازی سیکهنا) (م) اور آدی کا تیراکی سیکهنا۔ "

انه: کیچھمیاں ہوی کی خدمت میں

اس كتاب وفتم كرتے ہوئے ميں ميان اور يوى كى خدمت ميں چند بندونصائح كرنا جا ہتا ہوں۔

اول: ان کو جانب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور ایک دوسرے کواس کی نصیحت کریں اور کتاب وسنت کے احکام کی پیروی کریں۔ اندھی تقلید' لوگوں کی عادات یا اینے

ند هب كى خاطر كتاب وسنت ركسى چيزكورج فددير الله تعالى فرمايا: ﴿ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَ رَسُولُكُ آمُرًا أَنُ

يَّكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمُوهِمُ ﴿ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَةٌ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ٥ ﴿ فَا ضَلَالاً مُّبِيناً ٥ 🛊 صحيمسلم:ا/ ۱۲۸، ۱۹۹۱ منداحه:۲/۲۲\_

ועריוש:ורץ 🕸

🗯 وتروج المراح معم الكيير: ١٠٨٩/١ سلسله احاديث العجية: ٩٠٠٩\_

المنظِيَّةُ امَر آمَّابِ بَاحْرَتْ كُوْمُ الْمُحْرِينِ 82 كُوْمُ مُومُونِينَ 82 كُورُونِينَ 84 كُورُونِينَ الم

'دکسی مؤمن مرد یاعورت کے لیے جب الله اوراس کارسول فیصله کردی تو اسے معامله میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کریے تو وہ گمراہ ہوگیا' واضح گمراہ ہونا۔''

دوم: وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا جوان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہیں اہتمام کریں۔

مثال کے طور پر بیوی سیمطالبہ نہ کرے کہ اسے خاوند کے برابر حقوق دیے جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو عورت پر برتری دی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس پرظلم نہ کرے اور نہ ہی اسے نا جائز مارے ۔اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

''اورعورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں۔ جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ' ہاں۔ مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالی غالب ہے' حکمت والاہے۔''

اورفرمایا: (ترجمه)

''مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر
فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔
پس نیک فرما نبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت اپنی
گہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافر مانی اور بدد ماغی کاتمہیں
خوف ہو' انہیں تھیحت کرواور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو' اور انہیں مار کی
سزادو۔ پھراگروہ تا بعداری کریں تو ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک
اللہ تعالیٰ بری بلندی والا ہے۔''

معاویہ بن حیدہ و النيئانے نے نبي كريم مَالنين سے عرض كيا:

"اے اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُمْ اہم میں سے کسی ایک پراس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ مَنْ اللّٰهُمُ نے فرمایا:"جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا' اور جب تو

ا المنظم المنظم

اورنى كريم مَا لَيْكُمُ فِي فَرِمايا:

''انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف نور کے منبروں پر بیٹے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جواپنے ماتخوں اپنے گھر والوں اور ان میں انصاف کرتے تھے جن کے وہ ذمہ دار ہیں۔' ﷺ

جب وہ دونوں اس بات کواچھی طرح سمجھ لیں گے اور اس بڑمل کریں گے تو اللہ تعالی ان کی زندگی بہترین بنا دیں گے۔ وہ خوش بختی اور ہم آ ہنگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

''جو مخض نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت' لیکن باایمان ہوتو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطافر مائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی

انہیں ضر ور ضرور دیں گے۔" 🌣

سوم: عورت کے لیے خصوص طور پر واجب ہے کہ وہ خاوند کے مکم کوحتی المقدور پورا کرنے کی کوختی المقدور پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ رہے کہ اللہ تعالی نے مردکوعورت پر فضیلت دی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں رہات گزر چکی ہے:

🗱 "مردورتول پيرها كم بين\_"

🛭 "مردول كوعورتول پرفضيات ہے۔"

یے شاریجے احادیث ہے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ان احادیث میں خاوند

- الوداور: ۱۳۳۸\_ما مرامدا، ۱۸۸ منداح :۳/۵ میدیث مح ب
  - مجيم مسلم: ٢/ ٤ \_ الزيد لا بن مبارك: ٢/١٢٠ \_ توحيدا بن منده: ١/٩٥ \_
  - 🛊 [١١/ أتحل: ٩٤] 🍇 [٣/ النسآم:٣٣] 🐞 [٢/ البقره: ٢٢٨]

﴿ وَ ذَكِرُ فَإِنَّ الذِّكُرِى تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيُنَ 0 ﴾ [٥/الذريات:٥٥] (الصيحت يَجِيُ نُفِيعِت مؤمنول كوفائده يهيجًا لل بها "

پہلی حدیث: ''کی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ ( نقلی ) رکھے اور اس کا خادند موجود ہو' مگریہ کہ وہ اس سے اجازت حاصل کرے۔اور نہ ہی وہ کسی کو خادند کی اجازت کے بغیر گھر میں آنے دے۔''

دوسری حدیث: ''جب خاوندیوی کواپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور خاوند ناراضگی کی حالت میں رات بسر کرے توضیح تک فرشتے اس پرلعنت جھیجے رہتے ہیں۔''

ایک اور روایت میں ''حتی کہ وہ لوٹ آئے'' اور تیسری روایت میں ہے کہ '' یہاں تک کہ خاوندراضی ہوجائے۔''

تیسری حدیث: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ بیس محمد مُلَا تُعْفِلُم کی جان ہے عورت اس دفت تک اللہ کاحق ادائمیں کرسکتی جب تک دہ اپنے خاد ند کاحق ادانہ کرلے۔اگر وہ اس کوطلب کرے اور وہ اونٹ کی پالان پر بیٹھی ہو پھر بھی اینے آپ کواس (خاوند) سے ندرو کے۔''

چوشی صدیث: "جب بھی دنیا میں عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تواس کی جنتی

ہویوں میں سے ایک حور کہتی ہے۔اللہ تختے برباد کرے اس کو تکلیف نہ

ی صبح بخاری:۲۳۲/۲۲ به ۲۳۲ مسلم:۹۱/۳ ما وداؤد:۱/۵۸۱مام شائی ناس کو (الکبری) میں روایت کیا عبال میں است کیا عبال میں است کیا میں است کا ۱۳۳۷ منداحد:۱۲۲۳ میں است کا ۱۳۳۷ منداحد:۱۲۷۲ منداحد،۱۲۲۲ میں دوایت کیا

کے صفح بخاری:۳/ ۲۳۱ صفح مسلم:۳/ ۱۵۷۔ ابوداؤد: ۳۳۳۳۔ دارمی:۱۳۹/۲۔ منداحمہ:۳۸ -۲۵۵ - ۳۲۸۔ ۳۳۸ اللحظ بیرحدیث صفح ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ا/ ۵۷۰ منداحمہ:۳۸۱/۳۰ صفح ابن حبان ۔ ترغیب لاکا کم:۳/ ۲۸۱ سے دیگرا حادیث ہے بھی تقویت ملتی ہے۔

### الم المنظم ا و سام المنظم المنظم

جائےگا۔''**ﷺ** نے یہ میں مصریحہ میں مجدم میں چین اور ان کہتے ہوں

پانچویں صدیث: مصین بن محصن کہتے ہیں۔ مجھے میری چی نے بتایا وہ کہتی ہیں:

"میں کسی ضرورت کی بنا پر رسول اللہ مَنَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
آپ مَنَا ﷺ نے فرمایا: اے عورت! کیا تو شادی شدہ ہے؟ "میں نے عرض کیا
جی ہاں۔ آپ مَنا ﷺ نے فرمایا: "تیرا اس (خاوند) کے ساتھ سلوک کیا
ہے؟ "میں نے کہا: میں نے بھی اس کے (حق) میں کو تا بی نہیں کی ہے۔ گر
یہ کہ میں عاجز ہو جاؤں۔ آپ مَنَا ﷺ نے فرمایا: "تو اپنا مقام (خاوند کے
ہاں) دیکھتی رہ کہ کیا ہے؟ وہی تیری جنت اور وہی تیری آگ ہے۔ " بھی ہیں کہ دیشت کے جس دروازے سے چاہے داخل
میں خوجائے۔ "بھی اسے خوات کرے۔ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل
ہو جائے۔ "بھی

# عورت پرخاوند کی خدمت واجب ہے

میں کہتا ہوں کہ پچھے عنوان کے تحت نہ کورہ احادیث میں ہیہ بات ظاہر ہے کہ بیوی پر خاوند کی اطاعت اور حتی المقدوراس کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے گھر کے اندراس کی خدمت اور اس کی اولا دکی تربیت وغیرہ شامل ہے۔ اس مسئلہ میں کچھ علانے اختلاف بھی کیا ہے۔ ابن تیمیہ وختلہ فرماتے ہیں۔ مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ ابن تیمیہ وختلہ فرماتے ہیں۔ مسئلہ کے مال اختلاف کیا ہے کہ کیا عورت پر خاوند کی خدمت واجب ہے؟ مثلاً گھر کے قالین فرش وغیرہ کی صفائی۔ اسے کھانے اور پینے واجب ہے کہ مانا' جانوروں کی اشیاء پکڑانا' اس کے لیے اور اس کے غلاموں کے لیے کھانا' جانوروں

<sup>🛊</sup> ترزی:۲۰۸/۲۰۱۱ این ماجه:۱/۲۲۱ مرندمیثم بن کلیب:۵/ ۱۹۷

<sup>🗱</sup> ابن ابی شیبہ: ۵/ ۴۷٪ ا\_ابن سعد: ۸/ ۴۵۹ \_ امام نسائی نے اسے عشر ۃ النساء میں روایت کیا ہے \_ مسند احمہ: ۳۲۱/۳ طبر انی نے اوسط میں اسے نقل کیا ہے ۔ اُر ۱۰ کا \_ سنن البہتی : ۲۹۱٪ ۲۹۱ \_

<sup>🕸</sup> يه عديث حسن اور مي جب الأوسط: ۲/ ۱۲۹ - الترغيب: ۲۳/۳ کيد منداحد: ۱۹۶۱ - الحلية: ۲/ ۲۰۰۰ -

المنظمة المراق بالرف ع المنظمة المنظمة

کے لیے جارہ وغیرہ کا اہتمام اور گندم وغیرہ سے آٹا بڑنا۔''

بعض علانے کہا: اس پر خدمت واجب نہیں ہے۔ یہ قول اتنہائی کمزورہے۔ یہاس قول کی طرح ہے کہان سی خاوند کے ساتھ وزندگی گزار نااورائی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر سفر یا گھر کا ساتھی واجب نہیں ہے۔ اگر سفر یا گھر کا ساتھی دوست کی مسلحت کا خیال ندر کھے تو یہاس کے ساتھ اچھی زنا کی گزار نانہیں ہے۔

کی خدمت واجب ہے کونکہ قرآن مجید میں خاوندکوسردار کہا گیا ہے۔

اور وہ (بیوی) سنت رسول الله مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ عَمَّ اللهِ عَمَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ عَمَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى حَدِيبًا كَهُ مِيلًا مُنْ كَامِ خدمت كرنا هُ مِي بات كى سے دُهكى چھپى نہيں۔

بعض علانے کہا:اس پر ہلکی پھلکی خدمت واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ خدمت کے تحت جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس پر واجب ہے اور یہی بات حق ہے۔

بی خدمت حالات کے اعتبار سے ہوگی ۔ مثلاً جنگلی او کوں کی خدمت بستی میں رہنے والول کی طرح نہیں ہے۔ قوت والی خدمت کمزور کی طرح نہیں ہے۔' ،

میں کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ صحیح بات یہ ہے کہ ورت پر گھریلو خدمت واجب ہے۔ یہی قول امام مالک کا اور اصنح بھی اللہ کا ہے ﷺ حنابلہ میں سے جوز جانی کا یہی خیال ہے۔ ﷺ سلف صالحین اور ان کے بعد آنے والے جمہور علما بھی ای بات کے قائل ہیں۔ ﷺ جس نے یہ کہا کہ ورت پر خاوند کی خدمت واجب نہیں اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

جولوگ میہ کہتے ہیں: ' نکاح عورت سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہے خدمت کانہیں۔'' ان کی بات غلط ہے۔ کیونکہ عورت بھی خاوند سے اس طرح کا فائدہ حاصل کرتی ہے جس

<sup>🕸</sup> نتاوی این تیمیه:۲۳۳/ ۲۳۳۵\_ ۲۳۵\_ 🌣 دیکھیے فتح الباری:۹۱۸/۹\_

<sup>🕸</sup> الاختيارات: ص ١٣٥٥ 🎍 الزاد:٣٦/٣٠\_

اس کا کھانا پینا' اور نان ونفقہ وغیرہ ۔ انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ خاوند کے لیے اس کے اس کوئی شک نہیں کہ اللہ اس کا کھانا پینا' اور نان ونفقہ وغیرہ ۔ انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ خاوند کے لیے اس کے ا

یہ بھی ہے کہ مرد کا خدمت کی ذ مہ داری سنجال لینا دومتضادا مور کوجنم دیتا ہے۔وہ گھریلو کاموں میں مشغول ہوگا اور حصول رزق اور وسائل تلاش کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوگا۔ای طرح دیگر کئی مصلحتیں فوت ہوجا کیں گی۔

اور یہ کہ عورت گھر میں تمام کام کائے سے کٹ کر بیٹھ جائے گی۔جس کا اہتمام اس پر واجب تھا۔ اس سے میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض میں ایبا فساد اور بگاڑ پیدا ہو گا جو شریعت کے عطا کردہ سارے حقوق میں خلل کا باعث ہوگا۔ اس طرح تو عورت کو مرد پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوجائے گیا۔ کی لیے رسول اللّٰد مَثَلَیْتُ آئے نے اپنی بیٹی فاطمہ فیلیٹنا کی شکایت کا از الزمیس کیا تھا۔ جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔

''وہ نی کریم مَن الی اُنظام کے پاس آئیں۔اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر پڑ جانے والے چھالوں کی شکایت کی کیونکہ ان کو پینہ چلاتھا کہ کچھ غلام آپ مَن الی اُنظام کے پاس آئے ہیں۔انہوں نے آپ مَن الی اُنظام کو گھر میں نہ پایا تو اس بات کا تذکرہ عائشہ والی کا سے کیا۔ جب نی منا الی آئے آپ عائشہ فی کھا سے کیا۔ جب نی منا الی آئے آپ منا الی کا کہ ہیں:

ایس منا الی کا نے آپ منا الی کے خر دی۔ حضرت علی والی کی تھے ہیں:
آپ منا الی کا محارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر دراز ہو چکے تھے۔ہم الی بی جگہ پر ہی رہو۔
آپ آئے اور میرے اور (فاطمہ والی کی اُن کے درمیان میٹھ گئے حتی کہ میں

المنظمة المالية المنظمة المنظم

نے آپ کے پاؤل کی شندگ اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ مَنْ الْقَیْمِ نے فرمایا: ''کیامیں تم کواس چیز سے بہتر کی خبر نددول جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ جب تم دونوں اپنے سونے کی جگہ پر دراز ہو یا تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للداور چوتیس (۳۳) دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ''حضرت علی ولالنمیٰ کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے بیمل بھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا صفین کی دات میں بھی ؟ آپ ولائمیٰ نے کہا: صفین کی دات میں بھی۔' بھی کی دات میں بھی ۔' بھی کی دات میں بھی ۔' بھی کی دات میں بھی ۔' بھی کی دات میں بھی۔' بھی کے دان کے دان کی دات میں بھی۔' بھی کی دات میں بھی۔' بھی دان کی دان میں بھی ۔' بھی دان کی دان میں بھی ۔' بھی دان کی دان میں بھی کی دان میں بھی ۔' بھی دان کی دان میں بھی ۔' بھی دان کی دان میں بھی ۔' بھی دان کی در کی در کی دان کی در کی در کی دان کی دان کی دان کی در ک

اس حدیث برغور کریں کہ آپ نے حضرت علی ڈگائنڈ کو میزیں کہا کہ اس (فاطمہ) پر خدمت واجب نہیں ہے لکہ تجھ پر ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ آپ مٹائنڈ کی شرع حکم ساتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح کہ ابن قیم تحیظہ نے واضح کیا ہے۔ جو آ دمی اس مسئلہ میں مزید تفصیل کا طلب گار ہے وہ ابن قیم کی کتاب زادالمعاد کی جلد نمبر مصفحہ نمبر اس مسئلہ میں مزید تفصیل کا طلب گار ہے وہ ابن قیم کی کتاب زادالمعاد کی جلد نمبر مصفحہ نمبر کا مطالعہ کرے۔

گزشتہ بحث کہ''عورت پرمرد کی خدمت داجب ہے''اس سے یہ بات قطعا ثابت نہیں ہوتی کہ خاونداس خدمت میں شریک نہیں ہوسکتا اگراسے فراغت اور فرصت ملے تو اپنی بیوی کا تعاون کرنامستحب ہے۔اس لیے توسیدہ عائشہ دیا ہیں ا

''آپ مَنَالِیَّیْمُ بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔لینی ان کی خدمت وغیرہ کرتے۔جب نماز کاوقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے۔'' ﷺ نبی مَنالِیْنِمُ بھی ایک بشر ( انسان ) تھے آپ مَنالِیْنِمُ اپنے کپڑوں کو پیوندلگا لیتے۔ بمری کا دودھ دوھ لیتے اورا پنی مددخود کر لیتے۔ ﷺ

ہم اپی کتاب کو انہی کلمات پرختم کرتے ہیں۔ سُبُحَانکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِکَ أَشُهَدُ أَنُ لَاۤ إِلَٰهَ الَّا أَنْتَ

أَسْتَغُفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ.

<sup>🐞</sup> مج بخاری:۹/ ۱۲۳/۳ 🏚 مج بخاری:۱۲۳/۲ ما ۱۲۳/۳ ـ این سعد:۱۱ ۳۱۲ ـ ۱ ۲۳۳ ـ این سعد:۱۱

<sup>🤁</sup> سلسلهاهاديث الصحيحه: ۲۷۰ ـ